

Scanned by CamScanner

### ېز تىپ

| 3  | 5   |     | ·            | ملوبياتي تنقيد | 7 . 13 | 3  |          |              | بيش لفظ            |
|----|-----|-----|--------------|----------------|--------|----|----------|--------------|--------------------|
| 3  | 6   |     | ٠            | شارىي          | 1      | •  |          |              | T                  |
| 3  | 7   |     |              | فتقا قيات      | 1 15   | i  |          | . (          | آپ <sup>ب</sup> يز |
| 3  | 7 . |     | حسازى        | صطلاح/إصطلا    | ! 15   | ÷  |          |              | آ زادغز            |
| 3  | 8   |     | 7 7          | ظبار           | 18     |    |          |              | آ زادظم            |
| 39 | 9 . |     |              | ظهاريت         | 1 . 19 |    |          |              | آلد                |
| 39 | )   |     |              | نساندتجريدة    |        |    |          |              | آ ورد              |
| 4( | )   |     | فقر          | فسانهطویل      | 1      |    |          |              | 1                  |
| 40 | )   |     | . (          | افسانهعلامتح   | 20     |    |          | e            | ابلاغ              |
| 41 |     |     |              | افسانه مختضر   | 20     |    | 6 a      | ٠            | ابہام              |
| 42 | 2   |     | فر           | انسانهبخقرمخ   | 21     | ٠. |          | e            | اوپ                |
| 42 |     |     | ,            | اقباليات       | 21     |    | •        | اليه ﴿       | ادبء               |
| 42 | 2   |     |              | اليه           | 23     |    |          |              | ادبيلط             |
| 44 |     | •   | ,            | البام          |        |    | ہے اسلوب | ملوبيات ديكي | اد بي ا-           |
| 45 |     |     | 6            | امالہ          | 30     |    |          | 3            | إسپرانن            |
| 45 | ,   | 6   |              | امتزاجي تنقيد  | 30     |    |          | 8.           | إستعار             |
| 46 |     |     | £            | الميجري        | 31     | *  |          | ئى تىقىد     | إستفرا             |
| 47 |     | ,   |              | انثا           | 32     |    |          |              | اسلوب              |
|    |     | طيف | ويكھيے إدبِا | انثائ لطيف     | 33     |    |          | اِت          | اسلوب              |

| 64  | پیش لفظ                   | 48 | انثائيير                               |
|-----|---------------------------|----|----------------------------------------|
| 65  | پیروڈی                    |    | ايبسر ڈ دیکھیے لا یعنیت                |
|     | پیکرتراثی دیکھیے امیجری   | 51 | الطاء                                  |
|     |                           | 53 | اینٹی ناول                             |
| 68  | تاثراتی تنقید             | 53 | اینی ہیرو                              |
| 69  | تاریخ گوئی                | 54 | ايبام                                  |
| 70  | تاریخی تنقید              |    | Ļ                                      |
| 72  | تانيثيت                   | 55 | باره ماسه                              |
| 73  | تبمره                     | 56 | <i>j</i> .                             |
| *   | ترانه دیکھیے دو بیتی      | 57 | بدلع                                   |
| 73  | تجزياتي تنقيد             | 57 | بندش                                   |
| 74  | تجنيس                     | 57 | بنیادی مآخذ                            |
|     | تحریف دیکھیے پیروڈی       | 58 | بياض                                   |
| 74  | تحريک                     | 58 | بيان                                   |
| 7.4 | تحقيد                     | 59 | بيانيي                                 |
| 75  | شخقين                     |    | بيت ديكھيے شعر                         |
| 77  | شخقینآلات                 | 59 | بین                                    |
| 77  | تخلص                      | 59 | بساخته                                 |
| 78  | تخليقي تنقيد              | 60 | بيگاگل                                 |
| 79  | تخليق عمل                 |    | Ų                                      |
| 80  | <u>خيل</u>                |    | بائے ورق دیکھنے حاشیہ                  |
|     | ترانه دیکھیے رہاعی        | 61 | پراکرت                                 |
| 82  | ترائيلي                   |    | پس جدیدیت دیکھیے مابعد جدیدیت          |
| 84  | ترجيع بند                 |    | پروفیسرانه تقید دیکھیے مُدّ رسانه تقید |
| 84  | <i>ز</i> قیہ              | 62 | يكارسك                                 |
| 85  | تر کیب بند                | 62 | يُلِاث                                 |
| 85  | <i>ز کیب از کیب ز</i> اشی | 63 | پگل :                                  |
| 86  | تروین                     | 64 | پيراۋائم                               |

| 100 | توقيع                              | 86 | تذكره                                                                                                                    |
|-----|------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <b>ن</b>                           | 87 | تزكيه                                                                                                                    |
|     | ٹریجڈی دیکھیے المیہ                | 88 | تثبيه                                                                                                                    |
|     | مُيگوريت ديكھيے ادبِلطيف           | 88 | تشريعي تنقيد                                                                                                             |
|     | ث                                  | 89 | تعلَى                                                                                                                    |
| 101 | ثانوی مآخذ                         |    | تصویرکاری/تصویرسازی/                                                                                                     |
| 101 | <del>ث</del> لا ثی                 |    | تصوريشي ويكھيے الميجري                                                                                                   |
|     | 3                                  |    | تضادديكھيے طباق                                                                                                          |
| 103 | جديديت                             |    | تقابل ديكھيے طباق                                                                                                        |
| 105 | جزئيات نگاري                       |    | تقطيع ويكهي بحر                                                                                                          |
| 106 | جمالياتی تنقيد                     | 90 | تعليق                                                                                                                    |
| 108 | جنس نگاری                          | 91 | تقابلي تنقيد                                                                                                             |
|     | 3                                  | 92 | تقريظ                                                                                                                    |
| j., | چو بولا دیکھیے رہاعی               | 92 | تقريظي نقيد                                                                                                              |
|     | چومصرع دیکھیے رہاعی                | 93 | تقطيع                                                                                                                    |
|     | چوبانی دیکھیے رہاعی                | 93 | تكنيك                                                                                                                    |
|     | چهارمصری/ چهار بیتی دیکھیے دو بیتی | 93 | تلازم خيال                                                                                                               |
|     | 5                                  | 94 | تابيع<br>- الله علي الله على ا |
| 109 | حاشيه                              |    | تمثال ديكھيے الميجري                                                                                                     |
| 109 | حروف منجى                          |    | متثيل ديكھيے ڈراما                                                                                                       |
| 114 | حسن تعليل                          | 95 | خمثيل                                                                                                                    |
| 114 | حشووز واكد                         |    | تنزيدديكھيے تزكيه                                                                                                        |
| 115 | حقيقت نگاري                        | ¥  | تنقيح ويكهي تزكيه                                                                                                        |
|     | حماسدديكھيے دزميہ                  | 96 | تنقيد                                                                                                                    |
| 115 | R                                  | 97 | شقيد نو                                                                                                                  |
| ,   | Ż                                  | 98 | توارو                                                                                                                    |
| 117 | خاكه                               | يد | توصفي تقيد ديكهية تقريظي تق                                                                                              |
|     | خطاطي ديكھيے رسم الخط              | 99 | توضيح تنقيد                                                                                                              |
|     |                                    |    |                                                                                                                          |

| 141 | ניט                  | 118   | خماى                              |
|-----|----------------------|-------|-----------------------------------|
| 142 | رسم الخط             | 118   | خريات                             |
| ٠.  | رُ کن دیکھیے بحر     | 119   | خودكلامي                          |
| 145 | رکیک                 |       | خودنوشت سوائح عمري ديكھيے آپ بيتي |
| •   | رمزبيده ميكھيے خمثيل |       | 4                                 |
| 145 | روانی                | 120   | داستان                            |
| 145 | روایت                | 121   | وبستان                            |
| 146 | روزمره               | 122   | دخيل الفاظ<br>د                   |
| 147 | رومانويت             | 122   | وكنيات                            |
| 153 | رومانی تنقید         | 123   | دراوژی                            |
| 154 | ريخته                | 124   | دو بیتی                           |
| 155 | رنيختي               | 125   | دولخت                             |
|     | j                    | · 125 | وو پا                             |
| 158 | زنل                  | 130   | د يباچه                           |
| 158 | زخاف                 |       | i                                 |
|     | زردا دب دیکھیے ادب   | 131   | ڈاڈاازم                           |
|     | س -                  | 131   | <b>ڈراہا</b>                      |
| 160 | ساختياتى تنقيد       | 133   | ڈ راما ٹیلی وژن                   |
| 162 | سانىپ                | 133   | ڈراماریڈیو                        |
| 163 | سائنس فكشن           |       |                                   |
| 163 | سائنفك تنقيد         | 135   | زم                                |
| 164 | ىبك                  | 135   | ذ والنوعين                        |
| 165 | E                    | 4     | ,                                 |
| 165 | مرديلزم              | 136   | <b>رُبا</b> کی                    |
| 166 | شهلِمتنع             | 138   | ر بورتا ژ                         |
| 166 | سليس                 | 139   | ردِيڤكيل                          |
| -   | سليش ديكھيے إيهام    | 140   | رديف                              |
| 167 | سنر                  | 140   | رزميه                             |

| 184 | طنر                       | 167 | سوزخوانی                        |
|-----|---------------------------|-----|---------------------------------|
|     | \$                        |     | سوپ اوپیرادیکھیے ڈراماٹیلی ویژن |
| 185 | عالمكيريت                 | 168 | سيرنى                           |
| 185 | عبراني                    |     | ش                               |
| 186 | عروض                      | 169 | شاعراندانصاف                    |
| 187 | عريانيت                   |     | شاعرانه مصوري ديكھيے الميجري    |
| 187 | علم معانی                 | 169 | شاعرى                           |
| 188 | عمراني تنقيد              |     | شا نگاں دیکھیے ایطاء            |
| 189 | علامت                     | 171 | خُترَرُب                        |
|     | į                         | 171 | شعر                             |
| 192 | غالبيات                   |     | شعرمنشور ديكهي ادب لطيف         |
| 192 | غريب الفاظ                | 173 | شعريت                           |
| 192 | غزل                       | 173 | شعورگی رو                       |
| 193 | غزلتجربات                 | 174 | شكا گونا قدين                   |
|     | غزل شلث ديكھيے غزل تجربات | 175 | هكسب ناروا                      |
| 196 | غزل نما                   | 175 | شكل سا زنقم                     |
| 198 | غزلمواليه                 | 176 | شهرآ شوب                        |
| 198 | غزلمكالماتي               |     | ص                               |
| 198 | غزليت                     | 179 | صنف                             |
|     | غكو ديكھيے مبالغه         | 179 | صنفي تنقيد                      |
|     | ف                         | 180 | صوتيات                          |
|     | فخش اوب دیکھیے اوب        | 181 | صوتی تنافر                      |
| 200 | فحاشى                     |     | ض                               |
| 201 | فرد                       | 182 | ضربالمثل                        |
| 201 | فطرت نگاری                |     | <b>.</b>                        |
| 202 | فكفن                      | 183 | طباق                            |
| 202 | فليپ                      | 183 | طربي                            |
|     | في البديبه شعرد يكھيے شعر | 183 | طرزاحياس                        |
|     | , _ ,                     |     | -                               |

|     |    | 10              | 203 | فینشی/فعطا سیه                 |
|-----|----|-----------------|-----|--------------------------------|
| 224 |    | <b>م</b> أخذ    |     | ق                              |
| 224 |    | ما بعد جدیدیت   | 204 | قارى اساس تنقيد                |
| 229 |    | مارنسى تنقيد    | 205 | قانون ساز تنقيد                |
| 230 |    | ماهيا           | 206 | قافيه                          |
| 232 |    | مُبالغه         | 208 | قصہ ا                          |
| 233 |    | متروك           | 209 | قصيده                          |
| 234 |    | متنى تنقيد      | 210 | بقطعه                          |
| 235 |    | مثاليه          |     | قلمي كتاب ديكھيےمخطوطه         |
| 235 |    | شلث             |     | ک                              |
| 235 |    | مثمن            | 011 | L C                            |
| 236 |    | مثنوي           | 211 | سابیات<br>کلاسیکیت             |
| 236 |    | مجازمرسل        | 211 | کلا بیریت<br>کره مده د         |
| 237 |    | مُحاكات         | 215 | کون میں<br>کانی                |
| 237 |    | محا وره         | 215 | مهای<br>کرینه                  |
| 238 |    | مخطوطه          | 216 | <i>5</i> €                     |
| 239 |    | مخمس            |     |                                |
| 239 |    | مُدّ رسانة تقيد | 217 | مُجُرى .                       |
| 240 |    | مراعاة النظير   | 217 | مل دسته                        |
| 240 |    | مربع            | 218 | <i>گوجر</i> ی                  |
| 240 |    | مرثيه           |     | J                              |
| 242 |    | مزاح            | 220 | لايعنيت                        |
| 243 | *  | مزاحتى ادب      |     | لٹریچردیکھیے ادب               |
| 245 |    | مُسيع           | 221 | لبانيات                        |
| 245 | 2. | مُستِع          |     | لسانياتی اسلوبيات ديکھيے اسلوب |
| 245 |    | مُستدس          | 222 | لف ونشر                        |
| 245 |    | مشزاد           |     | لفظى تضوير ديكهي الميجري       |
| 246 |    | مسمط            | 223 | برک .                          |
|     |    |                 |     |                                |

| نظ <i>اء عروج دیکھیے</i> پلاٹ   | ž 246            | مضمون آ فرینی                        |
|---------------------------------|------------------|--------------------------------------|
| وانسانیت پرستانه تنقید 263      | <sup>2</sup> 246 | معامله بندى                          |
| وتنقيد ديلهي تنقيرنو            | 247              | معراج نامه                           |
| وحه                             | 247              | مُغرب                                |
| ئى تىقىيە دىكھىيے تىقىدىنو      | 247              | مُعشره                               |
| •                               | 247              | معنويات                              |
| واسوفت                          | 248              | مُقْرِس                              |
| واقعيت نگاري ديكھيے حقيقت نگاري | 248              | مُقَدِمه                             |
| وجدان 266 .                     | 249              | مُقَفَى                              |
| وزن 267۰                        | 249              | مُناحات                              |
| ون ا يكث يلي ديكھيے ڈراماريد بو | 249              | مُنڈا                                |
| ٥                               |                  | منشانة تنقيد ديكھيے مُدّ رسانة تنقيد |
| بإنكيو 271                      | 250              | منقت                                 |
| 276                             | 251              | مُهند                                |
| بزل ما 277                      | 251              | میلوژراما<br>میلوژراما               |
| بند <i>ک</i> و 277              |                  | ن<br>ت                               |
| مينتي تقد                       | 252              | ناول م                               |
| ی                               |                  | فاکل میکھید بندارا                   |
| المايل ويكهيه بإرار بلويو       | 253              | نا تال وسيح وراها                    |
| يك باب درامرد ك دراهديريد       | 255              | ناولٺ<br>موري مکه سران               |
|                                 |                  | نتر بطيف دينفيي ادب بقيف             |
|                                 | 254              | نثرمرجز                              |
| IHSAN- UL -HAQ                  | 254              | نثرى نظم                             |
| 0313-9443348                    | 257              | نظر ماتی تقید                        |
| 0342-8948782                    | 257              | نظمانے                               |
| ihsan7724@yahoo.com             | 258              | نظرمنشو                              |
| marjanihsan@gmail.com           | 259              | نظرمة                                |
|                                 | 259              | · //                                 |
|                                 |                  | نعت .                                |
|                                 | 261              | تفسياني نقيد                         |

## بيش لفظ

فلفہ سائنس، ندہب، تصوف، روحانیت، ریاضی، شاریات حتی کہ چادوٹو نہ اور تحقیق و تقید تک ہرنوع کا علم نظریہ، تضور اور فکر مخصوص اصطلاحات کا حامل ہے۔ علمی نظریہ سازی اصطلاح سازی کا کھیل ثابت ہوتی ہے، لہذا کسی بھی علمی بخقیقی اور فلسفیا نہ تحریم ساتھ درست اور قطعی ابلاغ کے لیے اصطلاح اساسی کر دار اوا کرتی ہے۔ اصطلاح ہمہ جہت ہونے کے ساتھ ساتھ متعدد اور متنوع طرح سے استعال ہو سکتی ہے۔ اصطلاح اگر ایک طرف علم بھیوری یا شے کے لیے نیم پلیٹ ثابت ہو سکتی ہے تو دوسری جانب علمی شارٹ کٹ بھی ہے۔ چند حروف پر مشتمل اصطلاح سنتے ہی متذکرہ علم ، تصوریا شے سے وابستہ تمام تحقیقی مراحل اور جمله علمی جزئیات کا تناظر مہیا ہو جاتا ہے۔ اس لیے متذکرہ علم ، تصوریا شے سے وابستہ تمام تحقیقی مراحل اور جمله علمی جزئیات کا تناظر مہیا ہو جاتا ہے۔ اس لیے متذکرہ علم ، تصوریا شے سے وابستہ تمام تحقیقی مراحل اور جمله علمی جزئیات کا تناظر مہیا ہو جاتا ہے۔ اس لیے علمی کتب و مقالات میں اصطلاح وزیننگ کارڈ ثابت ہوتی ہے۔ .... شناخت کا علمی انداز! اور اس میں اصطلاح کی افادیت مضمر ہے۔

ا پی ذات میں اصطلاح کے الفاظ ان معنی میں ''غیر جانبدار'' ہوتے ہیں کہ صرف لغوی مفہوم کے تابع ہوتے ہیں جبد اصطلاح بنتے ہی لفظ لغت کی سطح سے بلند ہو کرعلم کا مندنشین ثابت ہوتا ہے۔ یوں سادہ معنی کا حامل لفظ ہمہ جہت ثابت ہوسکتا ہے۔ ساوہ می مثال پیش ہے۔ اقبال اور غالب دو بڑے شاعر ہیں لیکن اقبالیات یا غالبیات کہیں تو دونوں شاعروں کی سوانح ، ذات وصفات ، شعری محاس ، اسلوب اور دیگر امور سے وابستہ تحقیقی ، تنقیدی اور حسینی کتب ومقالات سب کا تناظر مہیا ہوجا تا ہے۔

مطالعہُ اصطلاح میں بیامردلچیپ ہے کہاصطلاح جس لفظ یاالفاظ سے تشکیل پاتی ہے وہ اس مقصد کے لیے نہیں ہوتے لیکن اصطلاح بنتے ہی انہیں نیا تشخیص مل جاتا ہے۔ یوں وہ علمی وقار حاصل کر لیتے ہیں۔

دیگرعلوم کی ماننداردو تحقیق و تنقید میں بھی اصطلاحات کاسکہ چلتا ہے۔ایسی اصطلاحات جو ہردو کے علمی تقاضوں سے مطابقت رکھتی ہیں، تاہم بعض اصطلاحات خانہ ساز ہیں (جیسے تشبیہ، استعارہ) کچھ انگریزی اصطلاحات کے تراجم ہیں (جیسے مختصرافسانہ، نقطۂ عروج) جبکہ مناسب تراجم نہ ہونے کے باعث متعددا صطلاحات اصل کے مطابق مستعمل ہیں (جیسے ناول، ناولٹ)

تقیدی اصطلاحات کی بیلغت کسی تعلّی کے بغیر پیش ہے۔سیدھی می بات ہے کہ اس نوع کے کام میں پخیل کا دعویٰ ناوانی ہے:

یہ کہہ دو رعویٰ بہت برا ہے پھر ایسا دعویٰ نہ سیجے گا

تاہم تحقیق و تقید کی اصطلاحات جمع کرنے میں اپنی کی کوشش ضرور کی لیکن اس کے باوجود میں خود کو اس اعتراف پر مجبور پاتا ہوں کہ یقینا کچھ اصطلاحات سے صرف نظر ہوا ہوگا بلکہ اس کا بھی امکان ہے کہ کتاب چھیتے چھیتے کچھنی اصطلاحات بھی اختراع ہو چکی ہوں گی ۔علوم کے پھیلتے آفاق ،تصوراتِ نو کے ضمن میں نئی اصطلاحات اختراع کرتے رہتے ہیں ای لیے ''جمع ''کرنے والے کے لیے تعلّی کے بجائے معذرت ہی بہتر ہے۔

اس کتاب کی تیاری میں فر ہنگ آ صفیہ کے ساتھ ان دو کتابوں ہے بھی بطور خاص استفادہ کیا گیا: 1- جوزف ٹی شیلے کی' ڈوکشنری آف درلڈلٹر پچ' (نیوجری: 1962ء)

2- ج-اے کڈن کی 'اے ڈکشنری آف لٹریری ٹرمز' (لندن: 1982ء)

اصطلاح کے اندراج کی مناسبت سے مزید مطالعہ کے لیے حسب ضرورت کتابیات بھی درج کر دی گئی ہے۔

تو قع ہے کہ یہ کتاب تحقیق وتقید کے اسا تذہ اور طلبہ کے ساتھ ساتھ ان اصحاب کے لیے بھی باعث افادہ ہوگی جو تحقیق وتنقید سے وابستہ اصطلاحات اور موضوعات ومسائل کے بارے میں سنجیدہ ہیں۔

میری دیگر کتب کی مانندیه کتاب بھی مُحتی نیاز احمدادران کا خوش خصال صاحبزادہ افضال احمد شاکع کررہے ہیں۔ان دونوں سے محبت کا جورشتہ گزشتہ چالیس برس سے استوار ہے،اس رشتہ میں بیہ کتاب سنگِ میل ثابت ہوگی۔

میری ما نندنیاز صاحب بھی شوگر گرفتہ ہیں،ان کی صحت وسلامتی کے لیے دعا گوہوں۔

سليم اختر پېلاروز ه :2010ء 569- جہانزیب بلاک گلی نمبر 17 علامہا قبال ٹاؤن ۔لاہور 1HSAN- UL- HAQ 0313-9443348 B.S-URDU.

\$-0KDO

آپ بيتي:

انگریزی Autobiography کے مترادف کے طور پر آپ بیتی /خودنوشت سوانح عمری جیسا کہ نام ہی سے ظاہر ہے وہ کتاب جواپنے ذاتی احوال وکوا کف کے بارے میں تحریر کی گئی ہو۔اس لحاظ ہے پنجابی لفظ'' ہڈ بیتی'' بھی بہت مناسب ہے۔

آپ بی کی تحریکانفسی محرک ترکسیت (Narcisism) ہے، لکھنے والا آپ بی کوا ہے آئیے میں تبدیل کر دیتا ہے جس ہے وہ دوسروں کے مقابلہ تبدیل کر دیتا ہے جس میں وہ دنیا والوں کے سامنے اپنا ایساروپ پیش کرتا ہے جس سے وہ دوسروں کے مقابلہ میں متاز ومنفر دنظر آتا ہے۔ اس مقصد کے لیے مثبت اور منفی دونوں طرح کا انداز اور اسلوب اپنا یا جا سکتا ہے۔ اس مقصد کے لیے مثبت اور مثال: جوش ملیح آبادی کی ''یا دوں کی برات'') اور سادہ بیانی اسپ بارے میں عُلُو ہے بھی کام لیا جا سکتا ہے۔ (مثال: جوش ملیح آبادی کی ''یا دوں کی برات'') اور سادہ بیانی سے بھی (مثال: میرز ااویب کی ''مٹی کا دیا'') اپنے خراب حالات چھپائے نہیں جاتے۔ (مثال: احسان وائش کی ''جہانِ دائش'') اور اپنی ذات کے حوالہ ہے تہذیب وثقافت کی بھی بات کی جاتی ہے۔ (مثال: قر قالت کے حوالہ ہیش کیا جاتا ہے (مثال: قدرت اللہ شہاب کی ''شہاب العین حیور کی '' کارِ جہاں دراز ہے'') اپنا دفاع پیش کیا جاتا ہے (مثال: قدرت اللہ شہاب کی '' اپنا دفاع پیش کیا جاتا ہے (مثال: قدرت اللہ شہاب کی '' اپنا کر یہاں چاک'') .....الغرض آپ نام'') اور خود ہی اپنا محاسبہ کیا جاتا ہے (مثال: ڈاکٹر جاویدا قبال کی '' اپنا گریباں چاک'') .....الغرض آپ نام'') اور خود ہی اپنا محاسبہ کیا جاتا ہے (مثال: ڈاکٹر جاویدا قبال کی '' اپنا گریباں چاک'') .....الغرض آپ نام'' کی میں اظہار واسلوب کا بہت تنوع ملتا ہے۔

# آ زادغزل:

بیئت واسلوب اورمضامین کے لحاظ سے غزل پابند (بلکہ بعض امور کے لحاظ سے توبند) صفِ بخن ہے لیکن جس طرح نظم کی پہلی ہے آزاداور پھرنٹری نظم نے جنم لیااسی طرح پابند غزل سے آزاد وغزل حاصل کی گئی۔ آزاد غزل میں (آزاد نظم کی مانند) مکمل بحر کے بجائے صرف رکن سے کام لیا جاتا ہے۔ قافیہ اور ردیف البتہ برقر اردکھا جاتا ہے۔ بھارت میں سب سے پہلے آزاد غزل کا تجربہ کیا گیا اور زیادہ تر وہاں کے ناقدین نے ہی اس کے جواز اور عدم جواز پر خامہ فرسائی کی۔ چنانچے علیم صبا نویدی کی مرتبہ'' آزاد غزل: شناخت کی حدود میں' (مدراس: 1983ء) جس میں ڈاکٹر کرامت علی کرامت، مہدی جعفر، ڈاکٹر نورالحن ہاشی، مظہرامام، مناظر عاشق ہرگانوی ظہیر غازی پوری علیم صبانویدی، ڈاکٹر عنوان چشتی جسن فیاض بظفر ہاشی، ناوک جمزہ پوری فرحت قادری، وحیدامجد، اعجاز شاکری اور کاظم نالکلی کے مضامین و تاثر ات شامل ہیں جبکہ راقم نے پاکستان کی نمائندگی کی۔ داکٹر کرامت علی کرامت' آزاد غزل ، ایک محاسبہ' (مطبوعہ ما ہنامہ 'صریر' سالنامہ جون۔ جولائی

ڈاکٹر کرامت کلی کرامت' آ زادعز ل،ایک محاسبہ' (مطبوعہ ماہنامہ مصریم' ساکنامہ جون۔جولا کی 2004ء - کراچی )میں لکھتے ہیں:

"آ زاد غزل کا نام اس صنف تخن کے لیے چل نکلا ہے جے مظہرامام نے 1945ء میں آ زمایا ....لیم شہراد نے بعد میں اس صفب سخن کے لیے "آ زاد غزل' کے بچائے" غزلیہ" کا نام تجویز کیا۔"

جگن ناتھ آزاد نے بھی مظہراسلام کے بارے میں تحریر کردہ مضمون بعنوان''مظہرامام وہ کہ جسے جان ودل کہوں'' (مطبوعہ ماہنامہ''الحمرا''لا ہور جنوری 2004ء) میں بھی مظہرامام کو آزادغزل کا موجد قرار دیتے ہوئے لکھا:

"مظهرامام آزادغزل کے بھی موجد ہیں۔"

بھارت میں مظہرامام کے علاوہ آزادغزل کے ان شعراء کے اساء گنوائے جا سکتے ہیں۔ رفعت سروش، حرمت الاکرام، یوسف حمال، ساحر ہوشیار پوری، نازش پرتاب گڑھی، رفعت غوری، زرینہ ثانی، کرشن موہن، عابد کاشمیری، آزادگلائی، خالدرجیم، بدیع الزمال خاور۔

خودمظہرامام نے بھی یہی دعویٰ کیا ہے:

"مرد من ارکان کی میشی روا رکھی جائے تو غیر ضروری الفاظ اور فقروں سے معروں میں ارکان کی کی بیشی روا رکھی جائے تو غیر ضروری الفاظ اور فقروں سے نجات پائی جائے ہے اور خیال کو وسعت بھی بخشی جا سکتی ہے۔ میں نے غزل کے دوسر بے لواز مات اور صنفی خصوصیات پر حرف نہیں آنے دیا۔ چونکہ ارکان کی کمی بیشی دوسر بے لواز مات اور صنفی خصوصیات پر حرف نہیں آنے دیا۔ چونکہ ارکان کی کمی بیشی سے بی آزاد نظم کی تشکیل ہوتی تھی اس لیے مجھے اس کے مقابل" آزاد غرب کی مناسب نام معلوم ہوا۔"

(بحواله مقاله "غزل کی هیئت میں تجربات "از ڈاکٹرار شدمحود ناشاد مطبوعه "جمالیات "(2) اٹک۔اپریل 2009ء) ای مقاله ہیں مظہر امام کی پہلی آ زادغزل (مطوعہ سه ماہی''رفتارِنو'' در بھنگا (جنوری 1962ء)

ڈ اکٹر ارشد محود ناشاد کے محولہ بالا مقالہ میں آ زادغز ل اورغز ل میں ہیئت کے تجربات پرسیر حاصل گفتگو کی گئی ہے ای مقالہ سے بیلم ہوتا ہے کہ'' 1995ء میں محمدا قبال مجمی نے'' یا کستانی آزاد غزل' کے نام ے ایک مجموعہ مرتب اور شائع کیا۔ اس مجموعے میں قتیل شفائی ، ماجد الباقری ،سجاد مرز ا،محد اقبال نجمی ، قاضی اعجاز محموراور سعيدا قبال سعدي كي آزادغز ليس شامل ہيں۔ان آزادغز لوں بيں رديف اور قافيه كاالتزام ركھا گيا ے مگروزن کے لحاظ سے مصرعے بڑے چھوٹے ہیں۔''

تامل ناڈو کے شاعر علیم صانویدی کی''ردِ کفز'' (1979ء) آزادغز لوں کا اولین باضابطہ مجموعہ ہے۔ پاکتان میں قتیل شفائی کا نام لیاجا سکتا ہے۔

وْاكْرْكُرامت عَلَى كُرامت مقاله "آ زادغزل....ميرى نظر مين" ("" آ زادغزل: شناخت كي حدول میں''ص:16) کھتے ہیں کہ زیادہ تر آ زادغز لیں بحریل،متدارک،متقارب، ہزج،مخبث،مصارع میں کہی گئی ہں ای مقالہ میں فیض احمد فیض کی ہے " زادغز ل' ورج ہے:

> شوق دیدار کی منزلیں يباركي منزليس ول میں پہلی لیک عشق کے نور کی 🕆 حسن دلدار کی منزلیں منزليس منزليس قول واقرار کی منزلیس پھول کھلنے کے دن حسن عالم کے گلزار کی منزلیس قتیل شفائی کا پیشعردرج ہے:

در تک جاگتے رہے کی عادت ہے مجھ کو آزما لے شب فرقت مجھ کون مظہرامام نے''آزاد غزل برایک نوٹ' میں اسے''اچھوت صنب سخن' قرار دیتے ہوئے

1945ء میں تحریر کردہ اپنی اور اردوزبان کی پہلی آ زادغز ل تحریر کی ہے:

ڈ و ہے والوں کو شکے کا سہارا آ پ ہیں

عشق طوفاں ہے، سفینہ آپ ہیں
آرز دو ک کی اندھیری رات میں
میرے خوابوں کے افق پر جگم گایا جوستارہ آپ ہیں
کیوں نگا ہوں نے کیا ہے آپ ہی کا انتخاب
کیاز مانہ بھر میں یکتا آپ ہیں؟
میری منزل بے نشاں ہے کین اس کا کیا علاج؟
میری منزل کی جانب جادہ پیا آپ ہیں
میری ہی منزل کی جانب جادہ پیا آپ ہیں
مان کی آ ہٹ پر ہی گھر کا کونا کونا چنا اٹھا تھا کہ 'اچھا آپ ہیں''
ان کی آ ہٹ پر ہی گھر کا کونا کونا چنا ٹھا تھا کہ 'اچھا آپ ہیں''

آزاد غرن تجربہ کی حد تک تورہی لیکن یہ باضابط تحریک کی صورت اختیار نہ کر سکی۔ حالا نکہ آزاد غرن گو شعراء میں معروف نام بھی نظر آتے ہیں۔ دراصل مرق ج غرن سے قاری کی جو کنڈیشننگ ہو چکی ہے، آزاد غرن کی صورت میں قاری کو جوڈی کنڈیشننگ کرنا پڑتی ہے اس کی وجہ سے آزاد غرن اگر بے معنی نہیں تو کم از کم بین کی صورت میں قاری کو جوڈی کنڈیشننگ کرنا پڑتی ہے اس کی وجہ سے آزاد غرن اگر بے معنی نہیں تو کم از کم بین کی صدود و بین میں بلکہ اصل کمال صنف کی حدود و قبور میں رہتے ہوئے اچھی شاعری کرنا ہے۔

مزيدمطالعه كے ليے ملاحظه يجيد ماہنامه "شاع" نشرى ظم اورة زادغزل نمبر (جمبئي: 1983ء)

# آزادظم (Verse Libry / Free Verse)

بقافیہ ورد بیف نظم جس میں بحر کے بجائے کسی مخصوص بحر کے ارکان کی پابندی کرتے ہوئے صوتی آ جنگ پیدا کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر اسلم حنیف کے بموجب''مُغر ا، آزاداور نٹری شاعری مغرب سے بھی سینکڑوں سال قبل عربی وفاری ادب میں موشح کے تحت معرض وجود میں آچکی تھی۔ اس لیے ان اصناف کے ساتھ نظم کے بجائے لفظ موشح بی استعال کرنا چاہے۔ موشح کا لفظ تمام ایسے منظوم کلام پر عابد بہوتا ہے جس میں عروض وفن یا پابندیوں سے جزوی یا گئی انحراف پایا جاتا ہے۔ اس لیے مساوی آ جنگ پر مشتمل غیر مقفی شاعری کی شناخت کے پابندیوں سے جزوی یا گئی انحراف پایا جاتا ہے۔ اس لیے مساوی آ جنگ سے عبارت ہوں۔ (اس میں قافیہ لیے مُغر ا، موشح اور جو کلام بحرار کان کی اہمیت کے باوجود غیر مساوی آ جنگ سے عبارت ہوں۔ (اس میں قافیہ استعال کیا جائے یا نہ کیا جائے۔) ایمی نظموں کی شناخت کے لیے آزاد موشح اور ہر طرح کے عروض اور فنی

التزامات کی نفی کے باوجود باطنی آ ہنگ پرمشمل کلام کونٹری موشح ہی کے نام سے موسوم کیا جانا چاہیے۔' حوالہ: مقالہ بعنوان''آزادموشح (نظم) تخلیق کے کچھ بنیادی اصول' مطبوعہ ماہنامہ''صریز' (فروری 2004ء)

# آ مد:

آ مد کاتعلق تخلیقی عمل ہے ہے۔ ہوتا ہے ہے کہ بعض اوقات بٹاعر کے ذہن میں اچا تک ہی خود بخو د
کوئی خیال یا مضمون آ جا تا ہے۔ یہی نہیں بلکہ بعض اوقات تو مناسب الفاظ کے ساتھ مکمل شعر ذہن میں آ جا تا
ہے۔ جملہ تخلیقی اصناف ہے متعلق افراد کے تجربہ ہے اس کی توثیق ہوجاتی ہے مگر مولا نا الطاف حسین حاتی اس کے قائل نہیں۔'' مقد مہ شعر وشاعری'' میں اسے مستر دکرتے ہوئے وہ یوں لکھتے ہیں:
''مشتیٰ حالتوں کے سوا ہمیشہ وہی شعر زیادہ مقبول ، زیادہ لطیف ، زیادہ با مزا ،
زیادہ شجیدہ اور زیادہ موثر ہوتا ہے جو کمال غور وفکر کے بعد مرتب کیا گیا ہو۔''

### آ ورد:

آ مد کے برعکس اگر غور وفکر ، کانٹ چھانٹ اور اصلاح کے بعد شعر کھا جائے تواہے آور د کہتے ہیں۔
مولا ناالطاف حسین حالی'' مقدمہ شعروشاعری'' میں اسے سراہتے ہوئے رقمطراز ہیں:
'' برائے پاکی لفظے شپ بروز آرد
کے مرغ و ماہی باشد خفتہ او بیدار
جس قدر کسی نظم میں زیادہ بے ساختگی اور آ مدمعلوم ہواسی قدر جاننا چاہیے کہ
اس پرزیادہ محنت ، زیادہ غور اور زیادہ اصلاح کی گئی ہوگی۔''
میں زیادہ محنت ، زیادہ غور اور زیادہ اصلاح کی گئی ہوگی۔''

#### الف

### ابلاغ (Communication)

اظہار تخلیق کار کا سکہ ہے جبکہ ابلاغ قاری کا! اگر قاری تک بطریق احسن مفہوم نہیں پہنچ پاتا تو خوبصورت اظہار کے باوجود بھی کامیاب ابلاغ نہ ہوگا۔ اس لیے تخلیق کارشعوری طور سے اظہار کو زیادہ سے خوبصورت اظہار کے باوجود بھی کامیاب ابلاغ نہ ہوگا۔ اس لیے تخلیق کارشعوری طور سے اظہار کو زیادہ نے زیادہ موثر بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس مقصد کے لیے تشبیہ ، استعارہ ، علامت ، تمثیل ، کہم ، صنعتوں ، مجاز مرسل اور تمام آلات اسلوب بروئے کار لاتا ہے۔ تب صور تحال بیہ ہوتی ہے :
مرسل اور تمام آلات اسلوب بروئے کار لاتا ہے۔ تب صور تحال بیہ ہوتی ہے :

### (Ambiguity)ابہام

لا طینی لفظ Ambiguity کا لغوی مطلب'' بیک وقت دونوں جانب گاڑی چلانا'' ہے کیکن اوب ونقت میں ابہام کے مقبول مفہوم میں بیامور شامل ہیں:

1-الجهی بات/مشکل عبارت

2-مشكل الفاظ كى وجد عمقهوم كانا قابل فهم مونا

3- شعرمیں ایسی علامتوں/استعاروں کااستعال جن تک قاری کے ذہن کی رسائی نہیں ہو پاتی۔

4- دوراز كارمثالول سےمفہوم كوالجھا دينا۔

جدیدظم گوشعراء بالخصوص میراجی کی شاعری کے بارے میں جب یہ کہا گیا کہ وہ مہم ہے اوراس لیے نا قابل فہم تو ایسا دراصل ان علامات کی وجہ سے تھا جواس کے عہد کے ناقدین/ قارئین کے لیے نامانوس تھیں۔ غالب کے بارے میں بھی یہی کہا گیا تھالیکن اب غالب اور میراجی دونوں کے بارے میں ابہام والی بات صحیح نہیں لگتی۔ بالفاظ دیگر ابہام کواضافی قرار دیا جاسکتا ہے۔ یوں ایک عہد کا ابہام دوسرے عہد کے لیے البام بھی ثابت ہوسکتا ہے۔

ابہام کے سلسلہ میں علامہ اقبال نے "Stray Reflection" میں کیا اچھی ہات کھی ہے:

''میتھو آرنلڈ دوٹوک قتم کا شاعر ہے مگر میں تو شاعری میں کسی حد تک ابہام کو

پند کرتا ہوں۔ اس لیے کہ ابہام ہمارے بیجا نات کو گمبیم محسوس ہوتا ہے۔''

انگریزی تنقید میں ولیم ایمین نے ابہام کی تشریح وتو ضیح کرتے ہوئے ابہام کی سات صور تیں بیان
کی ہیں۔ ملاحظہ کیجیے:

Empson, William "Seven Types of Ambiguity" (London, 1930)

# ادب (عربی،اسم مذکر)

اگر چد نعوی معنی ہر چیز/ امر/ بات کی حد کو ملحوظ رکھنا ہے لیکن بالعموم دومفہوم میں استعال ہوتا ہے۔ اخلاق، تعظیم و تکریم، شرم اور انگریز کی لفظ "Literature" کے متر ادف تحریر کے لیے، جہاں تک مرق ج اصطلاح کا تعلق ہے تواس کی تشریح و توضیح میں اہل قلم نے خاصی خامہ فرسائی کی اتنی کہ بھی تویہ سوال کرنے کوجی چاہتا ہے کہ ادب کیانہیں؟

تاہم بالعوم تخلیقی نثر (داستان، ناول، افسانه) اور شاعری کی جمله اصناف کے لیے بحثیت مجموعی ادب مستعمل رہا ہے۔

### اوب عاليه:

"Classic" کے لیے استعمال ہوتا ہے بیعنی ماضی کی الیی تخلیق یا تخلیق کار جودائی شہرت کا حامل ہوتا ہے بیعنی ماضی کی الیی تخلیق کار جودائی شہرت کا حامل ہونے کی بنا پرز مان ومکال کی حدود سے ماورا ہوجائے ۔سیّد عابد علی عابد نے ولی کوار دوکا کلاسیک قرار دیا تھا۔

زردادب "Yellow Literature" فحش، مبتندل ، جنسی کنایوں والے ذومعنی فقرات/ الفاظ اورگالیوں پر بنی ادب۔

فخش ادب جنسی موضوعات پر واشگاف اسلوب میں قلم بند کرنا تحریر میں جنسی الفاظ ومحاورات کا استعال، جنسی افعال اور مناظر کا برا محیختہ کرنے والے اسلوب میں بیان، انگریزی میں اس کے لیے Pornography کی اصطلاح مستعمل ہے۔

بحثیت مجموعی او بی اورغیرا د بی تحریر یا تخلیق کے قعین کے شمن میں بیا مرتو جہ طلب ہے کہ ہمارے

سامنے لاتعداد تحریریں ہوتی ہیں لیکن ان ہیں ہے ہم صرف چنداور مخصوص نوعیت کی تحریروں ہی کواوب قرار دیتے ہیں۔ آخرد یوانِ عالب کیوں اوب ہے اور ریلوے نائم ٹیمبل، کیمسٹری کی کتاب یا اخبار کی خبر کیوں نہیں؟ حالا نکہ عملی افادہ کے لحاظ ہے عالبًا بیر تینوں ہی د یوانِ عالب ہے زیادہ اہم قرار دی جاسحی ہیں جبکہ د یوان کوان پر فوقت دیتے ہوئے اوب قرار دیتے ہیں تو شعور کی یا لاشعور کی طور پر ہمارے ذہن میں ایک معیار ہوتا ہے۔ ہم نثر اور نظم میں تقییم اوب کے عادی ہیں۔ اسی طرح خشک اور شھوس موضوعات یعنی غیراد بی مواد کے لیے صرف نثر ہی کو وسیلہ اظہار سمجھا جاتا ہے لیکن تاریخ اوبیات کے مطالعہ ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض مما لک خصوصیت ہے قدیم ہوتا ہے کہ تمام دنیا کو اصطلاحات کا ذخیرہ بہم پہنچانے اور فن شاعری پر پہلی باضا بطر تصنیف تعجب خیز سہی لیکن حقیقت ہے کہ تمام دنیا کو اصطلاحات کا ذخیرہ بہم پہنچانے اور فن شاعری پر پہلی باضا بطر تصنیف "دوسیقا" دینے والی یونانی قوم کے پاس تخلیقات کے لیے اوب یالٹر پیجرا بیاجا مع اور موز وں افظ ہی نہ تھا۔ مشلف بنتا دوں نے اوبی اور غیرا وبی تھی تفریق کے لیے معیار وضع کرنے کی کوشش کی مسلک میں دیس تھر تھی دی ہیں کے حالی عناصر کے ساتھ میں تھی اور اس ہے جنم لینے والے جمالیاتی حظ کو لازم سمجھتا ہے جبکہ سکاٹ جیمز قوت استدلال کو ساتھ مخصوص ہیئت اور اس ہے جنم لینے والے جمالیاتی حظ کو لازم سمجھتا ہے جبکہ سکاٹ جیمز قوت استدلال کو امریان عاصر کے ساتھ خصوص ہیئت اور اس ہے جنم لینے والے جمالیاتی حظ کو لازم سمجھتا ہے جبکہ سکاٹ جیمز قوت استدلال کو امریان عاصر کے ساتھ خصوص ہیئت اور اس سے جنم لینے والے جمالیاتی حظ کو لازم سمجھتا ہے جبکہ سکاٹ جیمز قوت استدلال کو امریکی تاریخ

عام طور سے ادب اور غیرادب کے ممن میں موضوعات کی فہرست گنوادی جاتی ہے کیکن یہ گراہ کن ہے کیونکہ اس معاملہ میں موضوع ٹانوی اہمیت رکھتا ہے۔اصل چیز تو مقصد تحریر ہے،ایبا کوئی ادبی قانون نہیں جس کی روسے ادبی اور غیراد بی موضوعات کا تعین کیا جا سکتا ہو۔اد یب ہر موضوع پر قلم اٹھا سکتا ہے۔

دس کی روسے ادبی تفہیم کے لیے قار ئین کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے۔ جب'' مقصد تحریر'' پرزوردیا گیا تو دراصل ادب کی تفہیم کے لیے قارئین کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے۔ جب'' مقصد تحریر'' پرزوردیا گیا تو دراصل وہ قارئین ہی کی بات تھی یعنی لکھنے والا قارئین کے کس طبقہ سے خطاب کرتا ہے۔ یہ درست ہے کہ کسی کتاب پر یہ نہیں لکھا ہوتا کہ اسے صرف فلال طرح کا قاری ہی پڑھیا خرید سکتا ہے لیکن اس کے باوجود عمومی انداز سے قارئین کے کہھ طلقے سے بے ہوتے ہیں اور یوں کتا ہیں ذیا دہتر ایسے طلقوں میں ہی مقبول ہوتی ہیں۔

تنقیدیا ایے ہی کی اور دقیق موضوع پر لکھنے والا منطق اور استدلال کے ساتھ ساتھ زبان کو اصطلاحات اور حوالوں میں ہی زیادہ تر مقبول ہوگی۔ اور حوالوں میں ہی زیادہ تر مقبول ہوگی۔ قارئین سے بھی بیاواضح ہوجاتا ہے کہ مصنف کے قلم سے نگلنے کے بعد ایک تحریراس کے نام کی حامل ہونے کے باوجود بھی اس کی ''اپنی 'نہیں رہتی اور اس کا افادی تخلیقی اور غیر تخلیقی ہونا اس کے استقبال اور مجمر کا تعین کرتا ہے۔

اس بحث ہے کم از کم بیتو واضح ہوہی جاتا ہے کہ ادب کی ماہیئت کا تجزیر آسان نہیں۔موضوع،

اسلوب اور دیگرعوامل کے مطالعہ سے ادبی خصائص کا تعین اور بات ہے کیکن ان میں سے کسی ایک عضر کو بھی ادبی اور غیرادبی تحریروں میں امتیاز کے لیے بنیاد نہیں بنایا جاسکتا۔

اد بی اور غیراد بی (یاافادی) تحریوں میں تخلیقی آئی سے امتیاز کیا جا سکتا ہے۔ یخلیقی جدت ہی تو ہے جو لغوی مفہوم سے قطع نظر الفاظ کو علامات ، استعارات ، محاورات ، ہلمیحات وغیرہ کی صورت میں ایک نیا اور دکش روپ عطا کرتے ہوئے اسلوب کے حسن سے قاری کے خیل کو متاثر کرتی ہے۔ غیراد بی یاافادی تجریم معلومات بخشنے اور مواد کی درتی کے باوجود بھی تخیل کے لیے تحریک مہیا کرنے میں ناکا مرہتی ہے۔ او بی تحریر کی تا خیراوراس کے دریا اثر ات کی بھی بہی وجہ ہے کہ قاری تصورات اور تخیل کی بنا پر ادب پارہ کے تاثر ات کو کمل طور سے جذب کر لیتا ہے۔ عام ڈگر سے ہٹ کر منفر دا ظہار کی جدت اور خیال کے انو کھے بن سے قاری پر جو خاص کیفیت طاری ہوتی ہے ، اس کی بنا پر جب بھی اوب کا مطالعہ کیا جائے گا، وہ کیفیت طاری ہوگی۔ مثلاً جغرافید دان جب ہمالیہ کی بلند کی ہار جاری معلومات میں اضافہ کرتا ہے تو ہمیں اس سے کی طرح کا جمالیاتی حظ حاصل تہیں ہوتا۔ نہیں ہوتا۔ نہیں اوز شاہور سٹ کی بلندی ہمارے خیل کے لیے مہمیز ثابت ہوتی ہے کین جب اقبال کہتا ہے ۔ نہیں ہوتا۔ نہیں اوز شاہور سٹ کی بلندی ہمار سے خیل کے لیے مہمیز ثابت ہوتی ہے کین جب اقبال کہتا ہے ۔ نہیں ہوتا۔ نہیں اوز شاہور سٹ کی بلندی ہمار سے خیل کے لیے مہمیز ثابت ہوتی ہے کین جب اقبال کہتا ہے ۔ نہیں ہوتا۔ نہیں اوز شاہور سٹ کی بلندی ہمار سے خیل کے لیے مہمیز ثابت ہوتی ہے کین جب اقبال کہتا ہے ۔ نہیں ہوتا۔ نہیں اوز شاہور سٹ کی بلندی ہمار سے خیل کے لیے مہمیز ثابت ہوتی ہے لیے دوستاں

اے ہمالہ! اے تھیلِ کشورِ ہندوستاں چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آساں

توایک منظرنگا ہوں کے سامنے آجا تا ہے جس سے خیل متاثر ہوتا ہے اور جمالیاتی حظ حاصل ہوتا ہے۔ یہی ادبی تحریر کا وہ وصف ہے جس کے لیے سنسکرت میں''رس'' کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے اور جس سے غیراد بی معلومات بخش یاافادی تحریر عاری ہوتی ہے۔

مزيدمطالعه كے ليے ملاحظه يجي

Hudson, William Henry" An introduction to the Study of Literature." London, 1957

# ادبِلطيف:

اردونٹر میں اسلوب کی حسن کاری کا وہ انداز جس کی اساس اوب برائے مسرت/حظ پراستوارتھی۔
اگر چہاد بی اسلوب میں جمالیات ہمیشہ ہی سے موثر کردار اداکرتی رہی ہے لیکن اوب لطیف میں جمالیات برائے جمالیات تھے۔(ہر چند کہ اس زمانہ میں یہ برائے اوب برائے اوب کے قائل تھے۔(ہر چند کہ اس زمانہ میں یہ اصطلاح وضع نہ کی گئی تھی ) ای لیے ان کی نثر حسن سے میش کوشی اور لذتیت کی ترجمان تھی۔ادب لطیف کوسرسید

تنقيدى اصطلاحات

تحریک کی عقلیت، مقصد پیندی، تو می درد، مِنِی اصلاح اور مستقبل بینی کے خلاف رومل بھی سمجھا جا سکتا ہے۔
ادب لطیف کے رسیاان سب امور ئے منکر تھے۔ وہ صرف لمحی موجود سے لذت کا رس کشید کرنے کے تخلیق ممل کے قائل تھے۔ بیدس عورت کے وجود سے مشروط تھا۔ وہ سمجھ معنوں میں سندہ وجود زن سے ہے تصویر کا کنات میں رنگ سند کے قائل تھے۔ چنانچ کسی مصور کی مانند لفظوں کورنگوں کی ماننداستعمال کرتے ہوئے وجو دِ زن کی مصوری میں محور ہے۔ حسن کا دوسرار وپ فطرت پرسی لفظوں کورنگوں کی مانند استعمال کرتے ہوئے وجو دِ زن کی مصوری میں محور ہے۔ حسن کا دوسرار وپ فطرت پرسی میں ظاہر ہوا۔ چنانچ اسلوب بدل بدل کر مناظر فطرت کی مرقع نگاری بھی کی گئی مگران کی فطرت پرسی منظرت پرسی مطاہر منظی نظرت پرسی منظرت پرسی منظرت پرسی منظرت کے حوالہ سے کسی فلسمت پرسی منظر کے مظہر منظمی ، فطرت پرسی کی اظہار کے خوالہ سے کسی فلسمت کی منظم رنھی ، فطرت پرسی میں ہوا۔

جہاں تک اردو میں ادبِاطیف کے آغاز اور ترویج کاتعلق ہے تو ڈاکٹر عبدالودود خاں اپنے تحقیق مقالہ''اردونٹر میں ادب لطیف''میں رقمطراز ہیں:

" یلدرم ادبِ لطیف کوبا قاعدہ طور پردائج کرنے والے کہے جاسکتے ہیں۔ یلدرم سے پہلے ہا عرانہ نٹر گائی مقبولیت حاصل کر چکی تھی۔ لوگوں میں بیاحساس پیدا ہو چکا تھا کہ اردو نٹر کولطیف بنانا جاہیے۔ یلدرم سے پہلے شرراور ناصرعلی کا نام لیا جا سکتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شرر کواولیت دی جائے یا ناصرعلی کو۔ شرر اور ناصرعلی کے علاوہ اوب لطیف کے ادیوں پر مولانا ابوالکلام آزاد کی نٹر کے اثرات بھی ہیں، البلال والبلاغ کی شعریت ہے لوگ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔شرر کے دلگداز، میر ناصرعلی والبلاغ کی شعریت ہے لوگ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔شرر کے دلگداز، میر ناصرعلی اور نیرنگر خیال اس نے ادبی رہ تحان کے پرزور حامی تھے۔" (ص: 101-102)

جہاں تک اسلوب کی رنگینی کا تعلق ہے تواس لحاظ ہے مولا نامجم حسین آزاد کے 'نیرنگِ خیال' کے مضامین بلکہ '' آ ب حیات' کا بھی نام لیا جا سکتا ہے۔'' آ ب حیات' تنقید کی کتاب ہے گراس کا اسلوب جملہ شاعرانہ خوبیوں کا حامل ہے۔'' آ ب حیات' 1880ء میں طبع ہوئی جبکہ ناصر علی کے مجلّہ '' صلائے عام' کا شاعرانہ خوبیوں کا حامل ہے۔'' آ ب حیات' 1880ء میں طبع ہوئی جبکہ ناصر علی کے مجلّہ '' صلائے عام' کا 1908ء اور عبد الحلیم شرر کے'' دلگداز'' کا اجراء 1887ء میں ہوا۔

اوبِلطیف کے لیے کسی زمانہ میں'' ٹیگوریت'' کا مترادف بھی مستعمل تھا۔رابندرناتھ ٹیگور کی بنگلہ شاعری کے مجموعہ'' گیتا نجل''<sup>(1)</sup> کو نیاز فنج پوری نے اردوروپ عطا کیا تو اس نے بے حدمقبولیت حاصل کی

<sup>(1) &</sup>quot; گیتانجل" کا ذبلیو بی ایش نے انگریزی میں ترجمہ کیا ہے۔1946ء میں منگلیمن نے لندن سے شاک کیا۔" نگار پاکستان" (کرا بی۔ شار داکتو بر1962ء) میں" گیتانجل" کا اردوتر جمہ ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔

اور ٹیگور کے اسلوب کی پیروی سے اردواد یبول نے بھی اپنے اسلوب کا رنگ چوکھا کیالیکن اسلوب کی ہے۔ کاری ٹیگور کی روحانیت سے مُعَر اتھی، الہذا ہے تجر بہ محض کا غذی پھول ثابت ہوااور ساراز ورنٹر کو زیادہ سے زیادہ جذباتی بنانے پرصرف ہونے لگا اور فقروں میں جذباتی شموج کے اظہار کے لیے اس سے کام لیا جانے لگا۔ اوب لطیف کامحرک کوئی فلفہ یا نظر بیوتصور نہ تھا اس لیے بید بدلتے ادبی ذوق کا مقابلہ نہ کر سکا۔ ادھر 1936ء میں ترتی پینداوب کی تحریک کے تحت جنم لینے والے نئے اوبی شعور اور ادب برائے زندگی کے تصور کی باوتند نے اوب لطیف کے مُمماتے جراغ کوگل کر دیا مگر ترتی پینداو یبول سے پہلے ہی ثقة حضرات نے تصور کی باوتند نے اوب لطیف کے مُمماتے جراغ کوگل کر دیا مگر ترتی پینداو یبول سے پہلے ہی ثقة حضرات نے اس سے اظہار بے زاری شروع کر دیا تھا۔ جب رشیدا حمصد بھی نے 1926ء میں ''سہیل'' (علی گڑھ) جاری کیا تو پہلے شارہ (جنوری - 1926ء) کے ادار بیمیں ادب لطیف کی ان الفاظ میں مذمت کی:

اس من میں ڈاکٹر فرمان فتح پوری'' قمرز مانی بیگم' میں تحریر کرتے ہیں:''رومان پرورانشا پردازی کا دوسرا نام''انشائے لطیف یا شعرِ منشور' تھا۔ مہدی افادی ابوالکلام آزاد، بلدرم ، خلیقی ، میر ناصرعلی ، نیاز فتح پوری اوردلگیرا کبرآبادی وغیرہ اس منتم کی نثر کے علم بردار تھے۔ دراصل انہیں کی بدولت رومان نگاری نے ایک مستقل اور مقبول رجحان کی حیثیت اختیار کرلی تھی۔''

( بحواله: '' نگار پا کستان'' کراچی \_اکتوبر 2005ء )

اس عہد کے ان رومانی انشا نگاروں کی سوچ کامحور عورت اور ان کے قلم کا مدار ،عورت سے وابسة جزئیات کالذیذ بیان وتشریح۔ ان کی تحریر سے عورت خارج کردی جائے تو انشا نگاری کا سارا جوش سر د ہو جاتا ہوا ورولو لے بگولوں کی ماننداڑ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر فر مان فتح پوری کی متذکر ہتحریر سے چندا قتباسات پیش ہیں جن سے کسی حد تک اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ رومانی انشاء پرداز کس اسلوب میں وجو دِزن میں رنگ بھرتے ہیں۔

''نقاد کا پہلا پر چہ جنوری 1913ء میں بڑی آب و تاب کے ساتھ منظر عام پر آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے نفائے اوب پر چھا گیا۔مولا نا شبلی،مہدی افادی، اکبرالہ آبادی، شوق قد وائی،مولا نا حسرت موہانی، ابوالکلام آزاد، ریاض خیر آبادی،مولا نا حامد حسن قادری، نظم طباطبائی سجی اس کی مختل شعروا دب میں شریک ہو

گئے۔ ہر چند کہ نقاد میں زبان وادب کے ساتھ ساتھ دوسر علم وفنون پر بھی تنقیدی و تحقیقی مضامین شاکع ہوتے سے لیکن اس کے لکھنے والوں کا حلقہ پچھ ایسا تھا کہ بیر سالہ بہت جلد اردو میں رومانوی تحریروں کا دکش مرقع اور انشائے لطیف کی تحریک کانمائندہ بن گیا۔ بات بیتی کہ اس رنگ کے بڑے انشاء پر وازمثلاً مہدی افادی ، نیاز فقع پوری خلیقی ، ضیاعباس ہاشی اور خو دنقاد کے مدیر دلگیرا کبر آبادی جن کی نثر رومان کا جادو جگاتی تھی سب کے سب حسن و عشق یا جمالیات کے سلیلے میں سقراط کے ایک شاگر داور مشہور یونانی مفکر زینون کے فلفہ جسن و عشق سب حسن و عشق اور عورت ایک ہی چیز کے مختلف نام تھے اور اس کو اردو کے بیرومان کا مضمون ' فلفہ کے ایک شاگر داخش کی برجے میں مہدی افادی کا مضمون ' فلفہ حسن و عشق اور عورت ایک ہی چیز کے مختلف نام تھے اور اس کا مضمون ' فلفہ کے سے مثاثر تھے۔ اس فلفے میں حسن و عشق دیا تھے۔ چنا نچہ نقاد کے پہلے ہی پرچے میں مہدی افادی کا مضمون ' فلفہ کے سے مثاثر تھے۔ اس فلفے کو بچھنے کے لیے اس کی چندسطریں د کھتے چلیے ۔

''عورت کیا ہے۔ دنیا میں کیوں آئی؟ اس کامخضر جواب یہ ہے کہ وہ محبت کی چیز ہےاور وہ محض ای لیے آئی ہے۔ محبت ایک مقناطیسی شے ہے۔ عورت بغیر جا ہے والے کے نہیں رہ کتی۔

عورت کتنی ہی پاکیزہ وش کیوں نہ ہو،اس خیال سے خالی نہیں ہوتی کہ کوئی اس کی کا فرادائی کا شیدائی ہو۔اس کی فتو حات اس کا سر مایہ نشاط ہیں جن سے اس کے دل کوراحت ملتی ہے اور جن سے وہ جیتے جی بھی دستبردار نہیں ہو سکتی۔ وہ وار کر کے رہے گی کیونکہ بیاس کی فطرت میں داخل ہے۔ شانہ سے آنچل خود نہ گرائے لیکن اگرا تفاق سے گرجائے تو وہ دل میں خوش ہوگی۔

آہ عورت تو نسانہ زندگی ہے تو جس طرح ایک جھونپر سے کواپنی صاف شفاف ہستی ہے تیش محل بنا تکتی ہے۔ بڑے بڑے ایوان عیش کی تکمیل اس وقت تک ممکن نہیں جب تک تیری موجودگی کے آٹاراس میں نہ پائے جائیں۔ اس کے لیے چھڑوں کی جسکار ضروری نہیں محض تیرا پس پر دہ ہونا کہیں ہر کسی کے لیے ہوکافی ہے۔''
ڈاکٹر فرمان فتح یوری مزیدر قم طراز ہیں:

''اردونٹر نگاری کا بیرنگ اس زمانے میں حددرجہ مقبول تھا۔ نو جوان لکھنے پڑھنے والے تو اس پر جان جھر کتے تھے۔ نقاد کے مدیر دلگیر کی طبیعت کوبھی اس رنگ سے خاص مناسبت تھی اور وہ بھی اس رنگ میں ککھتے تھے۔ نثر ہو یانظم دونوں میں تخیل کی جولا نیاں حدسے بڑھی ہوئی ہوتی تھیں اور حقیقی دنیا کے مقابلے میں خیالی دنیا زیادہ کیف پرورنظر آتی تھی۔ دلگیر کے مضمون کا ایک ٹکڑا دیکھیے جو'' تصورِ جاناں'' کے عنوان سے فروری 1913ء کے' نقاد'' میں شائع ہوا ہے۔

'' سنتے ہیں عاشقِ نامراد فرہاد کو جولطف کو ہے سنون میں اکیلے بیٹھ کرشیریں کے یاد کرنے اور شیریں کے ساتھ خیالی پیکر میں گفتگو کرنے میں آتا تھا۔ بھی خود شیریں کی محبت میں نہ آیا اور ایسے ہی ہم کو بھی دلر با صور توں سے لگاؤ ہے۔ ان کے تصور کو ہر وقت تازہ رکھنے میں جومزہ آتا ہے، خودان سے لگا کرنہیں آتا۔''

مضمون کے اختیام پرمکشن کا پیول درج ہے:

''اعورت تومخلوق کی سب سے بہتر نمونہ ہے۔ تو خداکی انتہائی اور سب سے اعلیٰ مخلوق ہے۔ تو خداکی انتہائی اور سب سے اعلیٰ مخلوق ہے۔ تجھ میں یعنی تیری ہستی میں سب اچھی چیزیں جو خیال اور نظر میں آسکتی تھیں، بدرجہ کمال موجود ہیں تو پاک ہے تو شانِ عرفان رکھتی ہے تو نرم اور خلیق ہے تو سبت مرغوب طبع ہے اور تو بہترین کا ئنات ہے۔''

اس سلسلے میں خلقی دہلوی کے ایک مضمون کا اقتباس بھی بطور نموندد مکھتے چلیے:

''میری محت کی نبست انہیں اب کوئی حسن ظن نہیں رہا۔ نہ نہی ، یہ میرا مقدر۔ میرے واسطے ان کی قلب میں اب کوئی گنجائش نہیں رہی نہ تھی۔ یہ میری تقدیر مگرجن الزامات کومیرے ذمہ یقین کر لینے کی بنا پر وہ مجھ سے رنجیدہ ہوئے ہیں جن تہمتوں کی مجھ سے روٹھ کر انہوں نے عملاً تقیدیت کر دی۔ کاش ان سے مجھ کو آگاہ کیا جاتا۔ مجھے برات پیش کرنے کا موقع ، مجھے عذر گناہ کے لیے فرصت عطاکی جائے۔''

" میں سے عرض کرتا ہوں ، میں در بار محبت میں شرمندہ عمل نہیں۔ میں نے کوئی ۔ گناہ نہیں کیا۔ محبت کے خلاف میرے دل میں بھی کوئی ندموم تحریک پیدا نہیں ہوئی۔ میں نے ہر دعوتِ آز مائش کو لبیک کہا۔ میں نے تمام احکامات کی غلامانہ اطاعت کی۔ میں نے ہر داکو تم دل میں بھی معصیت کی پرورش نہیں کی۔ د کھے لینا تم اپنے عملی وہم سے شرمندہ ہو گے اور افسوس کہو گے ، آہ مجھے معلوم نہیں۔ کیول ان کی مجبت شک وشبہ میں مدل گئی۔"

و اكثر فرمان صاحب ال صمن مين مزيد لكهة بين:

''ضیائے عباس ہاشمی صاحب کے اندازِ انشاء پردازی اور تصویر خیالی کی بھی ایک جھلک دیکھتے چلیے ''میں کیا کہوں'' کے عنوان سے فروری 1913ء کے پرچے میں لکھتے ہیں

> " میں ایک مجسم خیال ہوں۔ میں ایک فرضی تصویر ہوں۔ میں عکس ہوں کسی کا۔ خدامعلوم کس کا۔ میں یہ کچھ بھی نہیں۔ میں خانۂ معثوق کی دیوار پرایک قدِ آ دم آ مکینہ

ہوں \_ مجھ میں یاراوراغیار دونوں کی صورتیں عکس فگن ہیں ۔''

چونکہ میری ابتداء عشق اور خواہش کے ضمیر سے ہے۔اس لیے میں خواہشوں کا ایک مجموعہ ہوں ۔ بیاضِ عشق کا مرقع ہوں ۔ کتابِ محبت کا ایک ورق ہوں ۔ ورق کی طرح مجھے بھی نہیں معلوم مجھ میں کیا لکھا ہے اور یہ بھی خبرنہیں کہ مجھے کون پڑھے گا۔''

''لیکن اس قشم کے نو جوان انشاء پردازوں کے امام حقیقتۂ نیاز فتح پوری تھے۔ اس وقت ان کا قیام د تی میں تھا اور ان کے قلم کی جولا نیاں اردونٹر میں غضب کا رنگ ونور بکھیررہی تھیں۔ یونانیوں کے فلفہ حسن و عشق کا انہوں نے گہرا مطالعہ کیا تھا اور یورپ کے جمال پرست انشا نگاروں سے بھی وہ بہت متاثر تھے۔ طبعاً بھی حد درجہ رومان پندواقع ہوئے تھے اور جبیہا کہ خود انہوں نے کئی جگہ اس کا اظہار کیا ہے۔ عورت ان کی کمزوری تان کی تحریری ان کی تحریر کا حسن وزور بن گئی تھی۔ عورت اور اس کے حسن و جمال پر انہوں نے کئی شکل میں نقاد میں مسلسل لکھا اور ایسی جادوائری کے ساتھ کہ نو جوان طبقے کا ہر فرد ،عورت ہویا مروان کی تحریروں پر تبھھ گیا۔ چنا نچان کے وہ رومانی افسانے جو تحیل کی رنگینی میں ڈو بے ہوئے ہیں پہلے پہل نقاد ، کی میں شائع ہوئے۔ ان افسانوں میں عشق وحسن کے جس فلفے کو انہوں نے موضوع بنار کھا تھا ، اس میں عورت کا مقام بہت بلند ہے۔ اس بلندی کا ذکر ایک جگہ نہیں بلکہ جگہ جگہ ان کے افسانوں میں ملتا ہے۔ بطور نمونہ چند مقام بہت بلند ہے۔ اس بلندی کا ذکر ایک جگہ نہیں بلکہ جگہ جگہ ان کے افسانوں میں ملتا ہے۔ بطور نمونہ چند مقام بہت بلند ہے۔ اس بلندی کا ذکر ایک جگہ نہیں بلکہ جگہ جگہ ان کے افسانوں میں ملتا ہے۔ بطور نمونہ چند

"عورت ایک لذت ہے۔ مجسم ایک تسکین ہے۔ مثل ایک سحر ہے مرئی ایک نور ہے مادی۔''

#### 公公公

"ایک حسین عورت کی جوحرکت ہے وہ ایک لطیف موسیقی ہے۔ حسن کا ساز نمائیت اور صرف نمائیت ہے۔ وہ ہاتھ ہلاتی ہے تو گویا ہوا میں نقشِ ترنم بنادیت ہے۔ وہ چلتی ہے اور اپنے پیروں سے زمین پرنشانِ موسیقی چھوڑ جاتی ہے۔''

公公公

''عورت کا مُنات کی ساری حسین چیزوں کا نچوڑ ہے اوراس کے بغیرزندگی بے کیف اور بے روح ہے۔''

公公公

"عورت ایک روشیٰ ہے جے ہم چھو سکتے ہیں۔ ایک کلہت ہے جس سے ہم گفتگو کر سکتے ہیں۔ وہ ایک شیر نی ہے جو ہاتھ سے چکھی جاسکتی ہے۔ وہ ایک موسیقی ہے جوآ تکھوں سے ٹی جاسکتی ہے۔'' ''محبت ایک قتم کی تکہت ہے جوروح کی شگفتگی سے بیدا ہوتی ہے۔'' ڈاکٹر فر مان فتح پوری کے بموجب:

" بیتوعورت اور محبت کے متعلق نیاز کے رومانی خیالات ہیں لیکن اگرعورت فی الوقت ان کے سامنے آ جائے تو ان کے دل پر کیا گزرتی تھی اور وہ اس کی تصویر کس طرح تھنچتے تھے۔ اس کی بھی ایک آ دھ مثالیں و یکھتے چلیے۔ اے گڑھ کی راجبوت لڑکیوں کے متعلق لکھتے ہیں:

''ایک بات اور ہے۔ کان میں کہنے کھی گر خیر سن لوحزیں کو بنارس میں ہر برہمن کھی میں ورام نظر آتا تھالیکن یہاں ہر قدم پر سیتا ورادھا کا سامنا ہے۔ راجیوتوں کی لڑکیاں ہیں، بلندو بالا مجیح وتو انا، تیوریاں چڑھی ہوئی، گردنیں تی، آئکھوں میں تیر، مانگوں میں جیر، ابرومین خنجر، بالوں میں عنبر، ہاتھوں میں مہندی ماتھے پر ببیندی۔ کیا بو چھتے ہوکیا عالم ہے۔''
ابرومین خنجر، بالوں میں عنبر، ہاتھوں میں مہندی ماتھے پر ببیندی۔ کیا بو چھتے ہوکیا عالم ہے۔''

" چار ہے کا وقت ہے۔ گہراا برمحیط ہے۔ پہاڑی کی خنک ہوا کیں جس میں سردی لیکن د ماغ میں شراب کی سی گرمی پیدا کر رہی ہیں کہ دفعتہ بنگلہ سے باہر چہل پہل سی معلوم ہوئی۔ میں باہر نکلتا ہوں۔ معلوم نہیں غالب کا نگار آتشیں سر کھلا کیا تھا۔
یہاں تو ایک کئی ہوئی روشن تھی۔ پیکر انسان میں ایک قید کی ہوئی بجلی تھی۔ عالم آب و گل میں۔ آ تکھیں یکسر سحر بابل ۔ لب ہمہ خون صد میخانہ اور اب پوچھے کہ سن کیا تھا۔ بس یوں مجھے کہ جوائی کا نئے پرتل رہی تھی۔ "

انہوں نے مزیدلکھا:

"انشائے لطیف کا آج کل کا جومفہوم عام ہے اس کے خلاف جہاد کرناصحتِ منطق کی دلیل ہے۔"

انہوں نے اپنے انداز میں انشائے لطیف کی یہ تعریف کی:

''انثائے لطیف کے بیمعنی ہیں کہ آپ کے خیالات اور وسیلہ اظہارِ خیالات یعنی تحریر دونوں میں ایک مناسبت ہو۔ان میں جس قد رنسبت صحیح ہوگی اتناہی کمالِ انثاء پر دازی نمایاں اور روثن ہوگا۔''

، (بحواله:عبدالودود، دُاكثرُ' اردونتر ميں ادبِلطيف' كلصنوَ 1980ء (ص: 29-428)

#### اسپرانتو(Esperanto)

دنیا بھرکی زبانوں کے 800 منتخب الفاظ پر مشمل ایسی بین الاقوامی زبان جے 1887ء میں پولینڈ کے ڈاکٹر زامن ہوف نے تشکیل دیا اور جس کے بنانے والے کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کی مدد سے دنیا کے ہر خطہ میں عام بول جال ممکن اور آسان ہوجاتی ہے۔ حبِ ضرورت اس کے ذخیرۂ الفاظ میں اضافے بھی ہوتے رہے۔ اس وقت اس میں مستعمل الفاظ کی تعداد 2600 ہے۔

# إستعاره (عربي:اسمٍ مُذكر)

فرہنگِ آصفیہ کے بموجب''لغوی معنی مانگ لینا علم بیان کی اصطلاح میں مجاز کی ایک قتم ہے یعنی جب مضاف الیہ کومضاف ہے کچھ تشبیہ کالگاؤ ہوتو اس مضاف کواستعارہ کہتے ہیں۔''

استعاره کی دواقسام ہیں۔

(1)''استعارہ باتصریح۔اگرمشبہ بہ کا ذکر کریں اور مشبہ کوچھوڑ دیں یا مضاف مشبہ بہ اور موجود ہو اور مضاف الیہ غیر موجود اس صورت میں استعارہ بالتصریح کہیں گے۔ جیسے سنم یعنی معثوق، یہاں معثوق کو صراحنا بت سے استعارہ کرلیا گیاہے۔''

(2) ''استعارہ بالکنایہ۔اگرمشبہ کوچھوڑ کرمشبہ بہ کا ذکر کریں تو اس کواستعارہ بالکنایہ کہتے ہیں کیونکہ تصریح نہ کرنے کانام کنایہ ہے جیسے رخ روثن ۔ یہال مشبہ موجوداور آفناب مشبہ بہ غیرموجود ہے۔''(ایصاً) علامت کی مانند استعارہ سازی بھی ذہن کی اعلیٰ ترین تخلیقی صلاحیتوں کی بنا پر ہے۔ استعارہ اسلوب کاسب سے کارگر آلہ ہے۔

استعارہ کے ذریعہ سے پیچیدہ ،الجھے ،مہم اور نامانوس افکار کو پراٹر طریقہ سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ یوں کہ صفات ، تجسیم اختیار کر لیتی ہیں ۔بطور مثال دبیر کا پیشعر دیکھیے :

کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے
رن چیز ہے کیا چرخ کہن کانپ رہا ہے
رن چیز ہے کیا چرخ کہن کانپ رہا ہے
ہے کیا جرخ کرتے ہوئے صرف شیر کے استعارہ سے شجاعت کا احساس کرادیتا ہے۔
استعارے سے تفصیلات کے سمندرکوایک لفظ کے کوزہ میں بند کیا جاسکتا ہے۔ استعارہ کو ایجاز کا اعجاز سجھنا جا ہے۔

#### مزيد ديكھيے بحد حسن عسكري كامقاله "استعاره كاخوف" (ستاره ياباد بان)لا ہور

## استقرائی تنقید (Inductive Criticism<u>)</u>

منطق کی دو معروف صورتیں ہیں۔ Deductive (استخراجی/ استباطی) اور Inductive (استخراجی/ استباطی) اور Inductive (استقرائی)۔اسخراجی منطق میں پہلے سے درست تسلیم کردہ مفروضہ سے نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے۔ اس کی یہ معروف مثال ہے:

ا۔انسان فانی ہے۔

ب\_الف كيونكهانسان ہے۔

ج\_لہذاوہ فانی ہے۔

اس کے برعکس استقر ائی منطق میں پہلے سے طے کردہ امر کے برعکس تجربات ومشاہدات سے کام لیتے ہوئے نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے۔

استقرائي طرزِ استدلال يول ہے:

ا۔الف ب ج دسب مر گئے۔

ب- پیسب انسان تھے۔

ج\_لہذاانسان فانی ہے۔

تیجہ واحد مگراستدلال جدا گانہ ہے۔

استقر الی طرز فکرسائنس ہے کیونکہ اس میں پہلے سے پچھ طے نہیں ہوتا بلکہ تجربات اور مشاہدات کی استقر الی طرز فکر سائنس ہے کیونکہ اس میں پہلے سے پچھ طے نہیں ہوتا کہ امداد سے درست نتیجہ تک پہنچا جاتا ہے جو درست ہونے کے باوجود بھی اس بنا پر قطعی / آخری / دائی نہیں ہوتا کہ نئے مواد کی روشنی اور مزید شواہد کی بنا پریہ تبدیل بھی کیا جاسکتا ہے۔

ای طرز استدلال کوجب تقید پر منطبق کیا گیا تواستقرا کی تقید نے جنم لیا۔

پروفیسرر چرد مولٹن (Richard Moulton) اس تصورِ نفتد کا بانی سمجھا جاتا ہے۔اس نے اپنی تاہد اللہ سمجھا جاتا ہے۔اس نے اپنی تالیف "Shakespeare as a Dramatic Artist" میں استقرائی طرز فکر کی صراحت کرتے ہوئے تنقید کے دریا۔ کے دریا۔ کے دریا۔ سے تخلیقات کی قدرہ قیمت اور معیار طے کرنے کے لیے تخلیقات اور تخلیق کاروں میں تقابل کو مستر دکرہ یا۔ پروفیسرر چرد مولٹن نے متذکرہ کتاب میں لکھا:

"استقرائی تقیدادب یاره کی تعریف یا مُذمت سے بے نیاز ہے اور نہ ہی اس

کا ادب پارہ کے مطلق یا اصنافی محاس سے کوئی تعلق ہے۔ استقرائی تقید ادب کا سائنسی تحقیقات کی مانند جائزہ لے گی۔ بیاد بی قوانین کوادب پاروں میں سے تلاش کرتے ہوئے ادب کوبھی مظاہر فطرت کی مانند عملِ ارتقاء سے وابسة قرار دیتی ہے۔''
استقرائی تنقید میں ادیب کی شخصیت، ماحول، معاشرہ کے مطالعہ کی ضرورت نہیں اور نہ ہی ذوق، وجدان، جمالیاتی جس جیسی اصطلاحات ہے کام چلایا جاتا ہے۔ گویا ادب کالیبارٹری میں مطالعہ کیا جاتا ہے۔

# اسلوب (عربی،اسم مُذكر)

اسلوب کے معنی میں انگریزی اصطلاح'' سائل' دراصل لاطینی لفظ "Stilus" ہے مشتق ہے جو اس نو کیلے''قلم'' کا نام تھا جس ہے گیلی یا نرم الواح پر کنندہ کیا جاتا تھا۔ بعض محققین کے بموجب یہ یونانی لفظ "Stylos" ہے ماخوذ ہے۔

اسلوب کے بارے میں اگر چہ بہت کچھ لکھا گیالیکن اس کی سادہ اور مختصر ترین تعریف کسی شاعریا نیز نگار کا مخصوص انداز نگارش کی جاستی ہے۔ اس لیے اسلوب اگرا کی طرف اجھے شاعریا اجھے انشاء پرداز کی شاخت کا باعث بنتا ہے تو دوسری جانب بعض اوقات قلم کار کی شخصیت کا مظہر بھی ثابت ہوسکتا ہے۔

اردونٹر میں میرامن، غالب (خطوط) محمد حسین آزاد، مولا نا ابوالکلام آزاد کی نٹر، اسلوب کی بنا پر ممتاز قراریا تی ہے۔ شاعری میں کیونکہ کم سے کم الفاظ اور (غزل میں ) دومصر عوں میں کسی خیال کا ابلاغ مقصود ہوتا ہے اس لیے وہاں تو اسلوب ایک موثر آلہ متصیار کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اس لیے ہرا چھا شاعر صاحب اسلوب بھی ہوتا ہے۔

تقید کے خلف د بستانوں میں ہے جمالیاتی تنقید نے اسلوب کے تجزید و حکیل پرخصوصی تو جددی۔

الوشت، سبزی، تھی اور مصالحہ ہے تمام عور تیں ہی کھانا تیار کرتی ہیں لیکن ذاکقہ کے معیار میں یکسانیت نہ علی ہے۔ جس طرح لذیذ کھانا عورت کے ہاتھوں کا اعجاز ہوتا ہے بالکل ای طرح تمام اہلِ قلم ہی الفاظ ، استعارات،

تشبیبات، علامات اور تمثالوں ہے کام لیتے ہیں لیکن اس کے باوجود ولی ، میر ، آتش ، غالب اور اقبال صاحب اسلوب تشبیبات، علامات ہوتے ہیں جبکہ لا تعداد شعراء کا اسلوب بے رس رہتا ہے۔ یہ دراصل اویب کی تخلیقی شخصیت کا چسکار ہوتا ہے۔ اس لیے ناقدین نے یہ بحث جھیڑی کے اسلوب شخصیت کا اظہار ہے یااس سے فرار؟

ہوتا ہے۔ اس لیے نفسیاتی ناقدین نے یہ بحث جھیڑی کے اسلوب شخصیت کا اظہار ہے یااس سے فرار؟

بقول آتش:

بندش الفاظ جڑنے سے مگوں کے کم نہیں

شاعری کبھی کام ہے آتش مرصع ساز کا جکہسیف کے بموجب

سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے

درنہ دنیا بیس کوئی بات نئی بات نہیں

جوش اپنے پرجوش اسلوب میں یوں گویا ہوتا ہے

تاموں و لغات سے گزر کر دیکھو

الفاظ کے سر پر نہیں اثرتے معنی

الفاظ کے سر پر نہیں اثرتے معنی

الفاظ کے سے بین باتر کر دیکھو

الفاظ کے سے بین باتر کر دیکھو

نقادشا عرسید عابدعلی عابدیوں گویا ہوتا ہے:

لفظ ہوگا جو غزل میں عابد وہ انگوشی میں کینہ ہوگا

یا دراس انداز واسلوب کے اشعار میں دراصل اسلوب کی شکل میں لفظ کا کردارا جا گر کیا گیا ہے۔

وهى غالب والى بات:

وان بات. گنجینہ معنی کا طلسم اس کا سمجھیے جو لفظ کہ غالب مرے اشعار میں آوے اورلفظ کیاہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں:

یں ، ''الفاظ انسان کے غلام ہوتے ہیں گر بولنے سے پہلے .... بولنے کے بعد انسان اپنے لفظوں کا غلام بن جاتا ہے۔'' مزید مطالعہ کے لیے ملاحظہ سیجیے: سرّدعا بدعلی عابد'' اسلوب'' (لا ہور: 1971ء)

### اسلوبيات (Stylistics)

لمانیات سے بردھی دلچیں نے اگر ایک طرف ساختیات کے مباحث چھٹر ہے تو دوسری جانب

اسلوبیات نے تضم حاصل کیا گراہے لسانیات کاظمنی شعبہ بھی قرار نہیں دیا جاسکتا کیونکہ مطالعہ ادب میں اس کے اپنے اصول و ضوابط ہیں لیکن ان سب کی اساس ''لفظ' پر استوار ہے۔ اسلوبیات کو ادیب کے عصر (تاریخ) ماحول (عمرانیات) اور شخصیت (نفسیات) ہے کوئی دلچین نہیں۔ اس میں تو ادب کا صرف اس نقط 'نظر ہے مطالعہ کیا جاتا ہے کہ زبان کس طرح سے تخلیق میں استعال ہوئی جخلیق کارنے اس سے کیا کام لیا، نقط 'نظر ہے مطالعہ کیا جاتا ہے کہ زبان کس طرح سے تخلیق میں استعال ہوئی جخلیق کارنے اس سے کیا کام لیا، زبان ابلاغ کا موثر ذریعہ بنی یا رکاوٹ، کیا نئے استعارے اور تشبیبات وضع کی گئیں، علامات اور تمثالوں نے اسلوب کے جمال میں اضافہ کیا یا نہیں، کیا مروج لسانی سانچوں کی پابندی ہوئی یا ان سے انحراف؟ اور کیا صوتی آ ہنگ تھا پانبیں ۔ یہ اور اس انداز کے دیگر امور سے بحث اسلوبیاتی تقید' (ص: 22) میں یہ نقشہ بنایا ہے۔ سمجھانے کے لیے پروفیسر مرز اخلیل احمد بیک نے '' تقیداور اسلوبیاتی تقید' (ص: 22) میں یہ نقشہ بنایا ہے۔

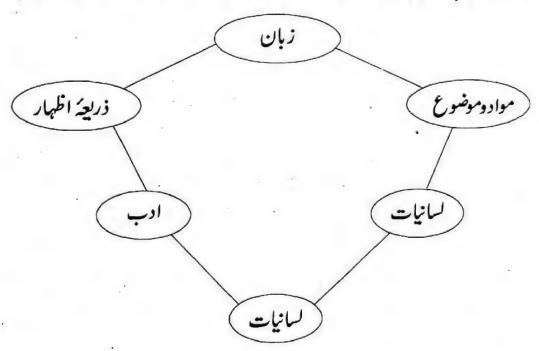

ای کتاب میں مرزاخلیل احمد بیک اسلوبیات کا آغاز پروفیسرمسعودحسین خان ہے کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:

"اسلوبیات ایک نیا دبستان تقید ہے جے اردو میں متعارف کرانے کا سہرا پروفیسرمسعود حسین خال کے سرے۔ مسعود صاحب پہلے سکالر ہیں جنہوں نے اردو میں اسلوبیات پرمضامین کھے اور اس کی مبادیات سے اردو دان طبقے کو روشناس میں اسلوبیات پرمضامین کھے اور اس کی مبادیات سے اردو دان طبقے کو روشناس کرایا۔ اس سلسلہ کا ان کا سب سے پہلامضمون" مطالعہ شعرا: صوتیاتی نقطہ نظر ہے" کرایا۔ اس سلسلہ کا ان کا سب سے پہلامضمون "مطالعہ شعرا: صوتیاتی نقطہ نظر ہے" کرایا۔ اس سلسلہ کا اور جو ان کے مجموعہ مضامین" شعروزبان" جو 1960ء کے آس پاس لکھا گیا اور جو ان کے مجموعہ مضامین" شعروزبان" (حیدرآباد: 1966ء) میں شامل ہے۔" (ص: 181)

ىل:

مرزاظیل احمد بیگ نے بیمی کہا ہے کہ اسلوبیات کو''لسانیاتی اسلوبیات''یا''اد بی اسلوبیات'' بھی کہا گیا ہے۔(ص:88)

ہ سیاہ۔ رس اللہ ہوں ہے۔ اسلوبیات کے فروغ میں پروفیسر مسعود حسین خال کے بعد پروفیسر گو پی چندنارنگ،مرز اخلیل احمد بیک اور مغنی تبسم نے خصوصی کام کیا۔

مزيدمطالعه كے ليے ملاحظه سيجي

گوپی چندنارنگ، پروفیسر''اد بی تقیداوراسلوبیات' ( دبلی 1989ء) خلیل احد بیک، پروفیسرمرزا'' تنقیداوراسلوبیاتی تنقید' (علی گڑھ: 2005ء)

### اسلوبياتي تنقيد (Stylistic Criticism)

اسلوبیات کے اساسی مباحث اور اصول وضوابط کا شعر وادب پراطلاق اسلوبیاتی تقید ہے۔ اس میں شعر وادب کا مطالعہ صرف لسانیاتی نقط نظر ہے کیا جاتا ہے۔ فن کیونکہ زبان کا اظہار ہے اس لیے اسلوبیاتی تقید میں متن کے تجزیہ و تحلیل پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے الفاظ ، ان کی صوتیات، معنویات پرخصوصی توجہ دی جاتی ہے اور یوں اس امر کا تعین کیا جاتا ہے کہ شاعر یا ادیب زبان کے تخلیقی معنویات کو بروئے کار لانے میں کامیاب رہا یا نہیں ، اپنی انتہائی صورت میں اسلوبیاتی تقید صوتیات امکانات کو بروئے کار لانے میں کامیاب رہا یا نہیں ، اپنی انتہائی صورت میں اسلوبیاتی تقید صوتیات طرح استعال ہوئے۔ یوں زبان کے صوتیاتی و ھانچوں (Phonetic Patterns) کے حوالہ سے تخلیق کا طرح استعال ہوئے۔ یوں زبان کے صوتیاتی و ھانچوں (Phonetic Patterns) کے حوالہ سے تخلیق کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔

اسلوبیاتی تقید کے حامی اسے سائنفک تقید قرار دیتے ہیں اس لیے کہ تاثر اتی تقید کی مانند تخلیق سے اخذِ تاثر ات کے برعکس تخلیق میں الفاظ اور ان کے استعمال سے غرض رکھی جاتی ہے۔ مار کسی تنقید کی مانند اس میں بھی اقتصادیات، طبقاتی کشکش، سیاسیات اور انقلاب سے کسی طرح کی دلچین نہیں کی جاتی ۔ نہ ساجی علوم (تاریخ، عمرانیات) کوقابل اعتباسہ جھا جاتا ہے اور نہ ہی نفسیات کی مانند تخلیق کار کوتحلیل نفسی کے مُحدّ ب شیشہ میں سے دیکھا جاتا ہے۔

اسلوبیاتی تنقیدمطالعهٔ لِسان ہے۔ پروفیسر گوپی چند نارنگ'اد بی تنقیداوراسلوبیات' میں رقمطراز

''اسلوبیاتی تجزیه میں ان لسانی امتیازات کونشان زدہ کیا جاتا ہے جن کی وجہ

سے کسی فن پارے، مصنف، شاعر، ہیئت، صنف یا عہد کی شاخت ممکن ہو۔ یہ امتیازات کی طرح کے ہو سکتے ہیں۔ (۱) صوتیاتی: آ وازوں کے نظام ہے جو التیازات قائم ہوتے ہیں، ردیف وقوافی کی خصوصیات یا معنویت، ہکاریت یا محسنیت کے امتیازات یا مضمونوں اور مضمونوں کا تناسب وغیرہ (2) لفظیاتی: خاص نوع کے الفاظ کا اضافی تو اتر، اساء، اسائے صفت، افعال وغیرہ کا تو اتر اور تناسب، تو کے کے الفاظ کا اضافی تو اتر، اساء، اسائے صفت، افعال وغیرہ کا تو اتر اور تناسب، تراکیب وغیرہ (3) نحویاتی: کلے کی اقسام میں سے کسی کا خصوصی استعال، کلے میں لفظوں کا دروبست وغیرہ (4) بدیعی (Rhetorical): بدیع و بیان کی امتیازی شکلیں، تشبید، استعارہ، کنایہ تمثیل، علامت، امیجری وغیرہ (5) عروضی امتیازات: اوزان، تخییہ، استعارہ، کنایہ تمثیل، علامت، امیجری وغیرہ (5) عروضی امتیازات: اوزان، بحوں، زمافات وغیرہ کاخصوصی استعال اور امتیازات۔ "(ص: 17)

اسلوبیاتی تقید کی اساس اسانیات پراستوار ہے۔اسلوبیاتی نقادادب کی تحسین تفہیم میں خود کو صرف اسانیاتی نکات تک ہی محدود رکھتا ہے۔اس لیے اسلوبیاتی تقید میں تخلیق کے سیاسی ،نفسیاتی ، ماجی ،اخلاتی اور افادی تناظر ہے کسی میں دلچیسی کا ظہار نہیں کیا جاتا نہ ہی تخلیق کارکا مقام ومرتبہ متعین کیا جاتا ہے اور نہ ہی دو تخلیق کاروں (جیسے انیس ود بیر ) کے فن کا موازنہ کیا جاتا ہے۔اس لحاظ ہے اسلوبیاتی تنقید خاصی محدود ہوجاتی ہے۔ اسلوبیاتی تنقید میں تخلیقات کے مطالعہ کے لیے صوتیات ،تشکیلیات (الفاظ کیسے تشکیل پاتے ہیں ) نہ جارعنا صر ہوں تو بنتی ہے اسلوبیاتی تنقید!

اسلوبیاتی تقیداس لیے مروج اسالیب نقد سے جداگانہ ہے کہ بیصرف اور صرف تخلیق کی زبان کے تجزیاتی مطالعہ سے ہی دلچیسی رکھتی ہے۔ اس میں تخلیق کار کے نفسیاتی تجزید کی گنجائش نہیں ، نہ ہی تاریخی اور اقتصادی عوامل کو اہمیت دیتی ہے۔

مزيدمعلومات كے ليے ملاحظہ كيجيے

ر می چندنارنگ، پروفیسر''اد بی تنقیداوراسلوبیات''(دہلی:1989ء) خلیل احمد بیک، پروفیسر مرزا'' تنقیداوراسلوبیاتی تنقید''(علی گڑھ:2005ء)

### اشاریه(Index)

علمی اوبی اور تقیدی و تحقیق کتب کے اختیام پر کتاب میں شامل شخصیات، مقامات، اداروں اور کتب کا اندارج ۔ بیاندراج Alphabeticaly ہوتا ہے۔ جتنی مرتبہ کسی شخصیت، مقام، ادارہ اور کتب کا

تذکر ہواہو،اندراج کے سامنے ان تمام صفحات کے نمبر درج کیے جاتے ہیں۔ اشارید کا بید فائدہ ہے کہ تمام کتاب کی ورق گردانی کیے بغیر مطلوبہ معلومات، کوائف اور حوالے بآسانی فوری طور پر دستیاب ہوجاتے ہیں۔

### إشتقا قيات (Eytomology)

ابتداء میں لفظ جس صورت میں ہوتا ہے لسانی ، تاریخی اور ثقافتی تغیرات کے زیراثر لفظ کی صورت کھے کی کچھ ہوجاتی ہے۔ ای طرح مفر دلفظ سے مختلف الفاظ بھی بن جاتے ہیں۔ان سب کا مطالعہ اشتقا قیات کہلاتا ہے۔

### وصطلاح/وصطلاح سازى:

کی سائنسی، علمی، ادبی، فلسفیانہ، تنقیدی تصور یا کسی شے یا کسی ایجاد کے لیے جولفظ مخصوص کردیا جائے وہ اصطلاح ہے۔ اس لحاظ ہے اصطلاحات میں وسعت کے ساتھ ساتھ تنوع بھی ملتا ہے۔ اصطلاح ایک نوع کا ذہنی شارٹ کٹ بھی ہے کہ کسی اصطلاح کے سنتے ہی اس سے وابستہ تصور خود بخو د ذہن میں اجاگر ہوجاتا ہے۔ جیسے احساسِ ممتری کہنے سے ایڈلر کے انسانی شخصیت کے بیھنے کے لیے وضع کر دہ تصور (تمام جزئات اور تفصیلات میں جائے بغیر) ذہن میں آ جاتا ہے۔

جہاں تک اصطلاحات کا تعلق ہے تو دنیا کی کوئی زبان بھی اس لحاظ سے خود کفیل نہیں۔ صدیوں تک اگریزی زبان میں یونانی اور لاطینی اصطلاحات کا چلن رہا جبکہ اردو نے عربی اور فاری سے اصطلاحات مستعارلیں۔ اگریزی عملداری کے بعد جب اردومیں اگریزی کی سائنسی اور علمی کتابوں کے تراجم کا آغاز ہوا تواصطلاح سازی کی طرف بطور خاص تو جددی گئی۔

وحیدالدین سلیم کی' وضع اصطلاحات' (1919ء) اس ضمن میں اولیت رکھتی ہے۔ اصطلاح کو انگریزی میں Term کہتے ہیں جولاطین Terminum سے بنایا گیا۔ جرمن میں اسے Terma اور یونانی میں Termon کہا جاتا ہے جبکہ اصطلاح سازی فن اصطلاحات اور اصطلاحیات

کے لیے Terminology متعمل ہے۔

ہم جےاصطلاح سازی کہتے ہیں، دراصل وہ انگریزی اصطلاحات کے تراجم کے مترادف ہے۔

اس لحاظ سے اردومیں اصطلاح سازی ترجمہ کی ذیل میں آ جاتی ہے۔

اصطلاح کے خمن میں بیام طحوظ رہے کہ ہراصطلاح علم ،سائنس تخلیقات سے وابسة مخصوص کلچراور کسانی صورت حال سے مشروط ہوتی ہے اور اسی میں اس کی افادیت مضمر ہے، لہذا علمی ، سائنسی اور تخلیقی تصورات میں تغیرات اصطلاح کے وجود یا عدم وجود کا فیصلہ کرتے ہیں۔اسی لیے ایک وقت کی مقبول اصطلاح کسی وقت متروک بھی قرار دی جا عتی ہے۔ باالفاظ دیگر اصطلاح مطلق نہیں بلکہ اضافی سمجھی جانی چا ہے۔ مزید مطالعہ کے لیے ملاحظہ سمجھی جانی جائے ہے۔

وحيدالدين سليم'' وضع اصطلاحات'' ( كرا چي:1994ء)

عطش درانی، ڈاکٹر''اردواصطلاحات سازی''(اسلام آباد:1993ء)

اعجاز را ہی (مرتب)''تحقیق اوراصول وضع إصطلاحات پرمنتخب مقالات' (اسلام آباد:1986ء) سلیم اختر ، ڈاکٹر (مرتب)''اصطلاح سازی: تاریخ،مسائل'' (لا ہور:1993ء)

### إظهار (Expression)

تخلیقی فنکار کے ذہن میں جو خیالات ،تصورات ،مشاہدات یایادیں ہوتی ہیں فنکارانہ اسلوب میں ان کا بیان کردینا اصطلاح میں اظہار کہلاتا ہے۔ بیتو ہوئی سیدھی ہی بات کیکن اظہار کاعمل اتناواضح اور دوٹوک تہیں ہوتا بلکہ اس میں دوچار بہت بخت مقام آتے ہیں۔

اظہار تخلیقی عمل کا ثمر ہے لیکن تخلیقی عمل بذات خود بے حد پیچیدہ بلکہ خاصا پراسرار ہے۔ خیال کیے موزوں ترین الفاظ کا پیکر اختیار کر کے دکش شعر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ فلاسفروں اور نفسیات دانوں نے بطور خاص عقدہ کشائی کی سعی مگر سمجھ نہ پائے ۔خود تخلیق کا ربھی اس عمل کوشعوری طور پرسمجھ نہیں پاتا کہ کیے شعر نازل ہو جاتا ہے۔ بہر حال اتنا طے ہے کہ کا حیاب اظہار سے خود تخلیق کا ربھی نفسی فوائد حاصل کرتا ہے۔

تخلیق کارمحنت، شوق اور گئن ہے اظہار کو کا میاب بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس مقصد کے لیے اسلوب سے بطور خاص امداد کی جاتی ہے۔

غالب كايشعراظهار ميں ركاوٹوں كى طرف اشارہ كرتا ہے:

بہ قدرِ شوق نہیں ظرف تنکنائے غزل کچھ اور جاہے وسعت مرے بیاں کے لیے

#### إظهاريت (Expressionism)

اظہاریت دراصل مصوری کی اصطلاح ہے۔ اس کی وضاحت میں سر ہربرٹ رید کھتا ہے:

"جدید مصوری میں لفظ اظہار خصوصی اہمیت کا حامل ہے اور اس کا مطلب وہی
ہے جو اس لفظ سے وابستہ ہے .....اسے اندرونی جذبات کا خارجی اظہار سمجھنا
جا ہے۔ "(1)

مصوری میں اظہاریت (Expressionism) کا با قاعدہ دبستان ملتا ہے جس میں وان غوف، رینوائر ، ہی ژانے ، پال گاگین جیسے مصور ملتے ہیں۔

اس اصطلاح کے خمن میں غالبًا نام کی مناسبت سے بیغلط خیال مروج ہوگیا کہ ادیب جو پچھ دیکھتا ہے،اس کا اظہار کر دینا اظہاریت ہے۔اییانہیں کیونکہ ادیب تو اظہار کرتا ہی رہتا ہے۔اظہار اس کی مجبوری ہے۔اظہار نہ کرے تو وہ پچھ بیس۔

تقیدی اصطلاح کے طور پر اظہاریت جداگانہ مفہوم کی حامل ہے اور اسے جمالیاتی تقید سے وابسة جھنا چاہیے۔ کروچے نے اظہاریت کا تصور پیش کیا تھا۔ اس کے بموجب اویب کتنی ہی کوشش کیوں نہ کرلے وہ تخلیق میں تمام جذبات واحساسات کا گئی اظہار نہیں کر پاتا۔ اس لیے بچھ با تمیں اظہار سے رہ جاتی ہیں، لہذا قاری کواپنی ذبانت سے اظہار کے خلاکو پُر کرنا ہوتا ہے۔ کروچے کے تصور اظہاریت میں وجدان کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ غالب کی مانندوہ بھی اس بات کا قائل ہے:

آتے ہیں غیب سے یہ مضامیں خیال میں عالب صریر خامہ نوائے سروش ہے

# افسانه، تجریدی:

تجرید (Abstruction) دراصل مصورانه تکنیک ہے۔ جب تصویر پینٹ کرتے وقت چہرے کی جیومیٹری کے اصول تو ڑ دیئے جاتے ہیں ،مصوری کے قواعد ومُسلّمات سے بغاوت تجرید کی محرک تھی۔ اردوا فسانہ میں ساٹھ کی دہائی میں تجریدی افسانہ کا غلغلہ بلند ہوا تو اس کا محرک بھی افسانہ کے قواعد و

(1)

Read, Herbert "The Meaning of Art" (London, 1966) p.160

تنقىدى اصطلاحات

ضوابط سے حصول آزادی تھا۔ اس لیے تجریدی افسانہ میں پلاٹ کی تقمیر اور کر داروں کی شخصیت کی تشکیل میں نفسی عوامل ومحرکات سے کسی دلچیسی کا اظہار نہیں کیا جاتا۔ تجریدی افسانہ میں وقت کا خارجی کے برعکس داخلی تضور کارفر ما ملتا ہے۔ تجریدی افسانہ میں انسانی سائیکی کے داخلی لینڈ سکیپ پرزیادہ تو جہ دی جاتی ہے۔ اس مقصد کے لیے شعور کی رواور تلازم خیال لیے اس میں انسان کے فسی پورٹریٹ پرزیادہ زور دیا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے شعور کی رواور تلازم خیال سے بھی کام لیا جاتا ہے۔ اس مقصد کے مشابہ نظر آتا ہے۔

مزيدمطالعه كے ليے ملاحظہ يجيے:

سليم اخر" افسانه: حقيقت سے علامت تك" (لا بور: 1976ء)

# افسانه،طویل مخضر:

طویل مختصرافساندان تمام خصائص کا حامل ہوتا ہے جو مختصرافساند میں پائے جاتے ہیں۔ بس بیانات،
تفصیلات، مکالموں وغیرہ میں طوالت سے کام لیا جاتا ہے۔ دراصل بعض افساند نگار طبعاً تفصیل پند ہوتے یا
اختصار پندی کی صلاحیت سے مُعَر اہوتے ہیں۔ طوالت پندی کے باعث مختصرافساند کی صدود سے نگل جاتے
ہیں لیکن افساند کی اساسی صفت و صدت تاثر بہر حال برقر ارز ہتی ہے۔ تکنیکی طور پر ناولٹ اور طویل مختصرافسانہ میں
امتیاز بہت مشکل ہے۔ ذاتی مثال پیش ہے۔ میں نے '' ضبط کی دیواز'' کو بطور ناولٹ تحریر کیا لیکن احمد ندیم قاسمی
نے اس پردیباچہ کھا تواسے طویل مختصرافسانہ قر اردیا۔

مزيدمطالعه كے ليے ملاحظه يجيے:

سليم اخر" افسانه: حقيقت سے علامت تك" (لا مور: 1976ء)

### افسانه،علامتی:

علامتی افسانہ میں ماضی، قدیم تاریخ، کہیے، لیجنڈ، نہبی قصص، داستان، اساطیر وغیرہ کے حوالہ سے جدید صورتحال کی ترجمانی کی جاتی ہے لیکن ان سے علامت اخذ کرتے وقت پیلی ظررہ کے علامت اتنی جانداراور بلیغ ہوکہ اس کے حوالہ سے اپنی بات کو موثر طریقتہ پر بیان کیا جا سکے۔ساتھ ہی علامت کا حوالہ اتنا مضبوط اور مقبول ہو کہ قاری اسے با سانی سمجھ سکے جیسے حاتم کے کردار کی علامت۔ افسانہ میں ایسی علامت کا استخاب کرنا جا ہے جوجد یہ صورتحال اور آج کے فرد کے لیے علامت بنے کاحق ادا کر سکے۔ یوں وسیع تر ماضی

میں ہےا سے فرد، وقوعہ، حاوثہ یا المیہ کا انتخاب کیا جانا جا ہے جوسب کی نمائندگی کرسکے جیسے کلمہ ُ حق کی خاطر حضرت امام حسین گی شہادت اور سچائی کے اصولوں کی خاطر ارسطو کا زہر پی لینا۔اسی لیے موز وں علامت ماضی اور حال کے درمیان' 'پُل'' کا کام کرسکتی ہے۔

مزيدمطالعه كے ليے ملاحظہ يجيے:

1-مهدی جعفر "نئے افسانے کاسلسلة عمل" (گیا: 1981ء)

2-اعجازرا ہی، ڈاکٹر'' اردوا نسانہ میں علامت نگاری'' (راولپنڈی: 2002ء)

3-شنرادمنظر "علامتى افسانه كے ابلاغ كامسك " (كراجي: 1990ء)

4-سليم اخر"افسانه حقيقت علامت تك" (لا مور: 1976ء).

### افسانه مختصر (Short Story)

نٹری اصناف میں مخضرافسانہ نسبتا کم عمر ہے۔ یہی کوئی ڈیڑھ صدی کے قریب۔ امریکی افسانہ نگار
ایڈگرایلین پو (Edgar Allan Poe) نے 1842ء میں مخضرافسانہ کی یہ تعریف کی کہ' نصف گھنٹہ سے لے کر
ڈیڑھ یا دو گھنٹہ تک کا مطالعہ' ہے۔ پونے صرف وقت کے حوالہ سے بات کی لیکن مخضرافسانہ کی جداگانہ تکنیک
ہے جو ناول سے اخذ شدہ ہونے کے باوجود بھی افرادیت کی حامل ہے۔ مخضرافسانہ میں بلاث، کردار، مکا لمے،
ماحول کی تصویر کشی، جزئیات نگاری، اساسی کردارادا کرتے ہیں۔ مخضرافسانہ کو جوخصوصیت ناول سے میٹر کرتی
ہے وہ ہے وحدتِ تاثر، دیکھا جائے توافسانہ کا سارا مزا، تاثریا تاثیروحدتِ تاثر کی مرہونِ منت ہے۔

وحدتِ تا ٹر کا مطلب یہ ہے کہ افسانہ میں صرف ایک تھیم یا موضوع اور ایک مرکزی کردار ہواور تمام افسانہ اس کے مدار پر گردش کنال رہے، اس سے وحدتِ تا ٹرجنم لے گی۔ یہ وحدتِ تا ٹر ہی ہے جوناول اور مخضرافسانہ میں امتیاز کا باعث بنتی ہے۔

بعض ناقدین نے مخضرا نسانہ کے لیے''انسانچۂ' کی اصطلاح بھی استعال کی کیکن پیمقبول نہ ہوسکی۔ مزید ملاحظہ سیجیے:

Reid, Ian"The short story" London, 1979-1

2- حامد بيك مرزا دُاكثر "اردوا فسانے كى روايت 1903-1990" (اسلام آباد: 1991ء)

"افسانه كامنظرنامه" (لا مور: 1981ء)

3-الضأ

" تيسري دنيا كاانسانه "(لا مور: 1992ء)

4-الضأ

5-انواراحمر، ڈاکٹر''اردوافسانہ: ایک صدی کا قصہ''(اسلام آباد 2007ء) 6- مہدی جعفر'' نے افسانہ کی اور منزلیں''(الد آباد: 2007ء) 7-اے بی اشرف، ڈاکٹر''شاعروں اور افسانہ نگاروں کا مطالعہ''(لا ہور: 2009ء) 8- سلیم اختر، ڈاکٹر''افسانہ اور افسانہ نگار: تنقیدی مطالعہ'' (لا ہور: 1991ء)

### افسانه مخقر مخقر:

بے حد مختصر یا مختصر تین افسانہ کے لیے بعض اوقات مختصر مختصر افسانہ کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے کین بیزیادہ مقبول نہیں مختصر مختصر افسانہ کی معروف مثال پیش ہے ''دوران سفرایک مسافر نے دوسرے سے پوچھا، کیاتم بھوتوں پریفتین رکھتے ہو؟''
''اس نے جواب دیا اور غائب ہوگیا۔
ار دو میں جوگندریال نے اس انداز کے افسانوں میں خصوصی شہرت حاصل کی۔
مختصر مختصر افسانہ اگر کا مماہ ہوتو دکش مینچر میں تبدیل ہوجا تا ہے۔

### إقباليات:

علامہ اقبال کے حالاتِ زندگی ، ذات وصفات ، شاعری ، فلسفہ ، تصورات اور پیغام کے بارے میں شائع کردہ کتب ومقالات کے لیے عمومی اصطلاح۔

#### الميه (Tragedy)

یونانی اصطلاح Tragedy کا ترجمه المیه، ارسطو کے تصور تخلیق میں اساسی اہمیت کا حامل ہے۔
ارسطونے فن شاعری کی تفہیم وتشریح کے لیے "Poetics" (شعریات افن شاعری) کے نام سے ایک رساله
تامیند کیا تھا جس کا اردو ترجمہ ' بوطیقا' عزیز احمہ نے 1941ء میں کیا۔ ارسطونے شاعری کی چارا قسام قرار
دیں۔ المیہ، طربیہ، رزمیہ اورغنائیہ۔ ارسطونے المیہ کی یہ تعریف کی:
دیں۔ المیہ، طربیہ، رزمیہ اورغنائیہ۔ ارسطونے المیہ کی یہ تعریف کی:
دیں۔ المیہ، طربیہ، رزمیہ اورغنائیہ۔ ارسطونے المیہ کی یہ و اہم اور مکمل ہو اور ایک مناسب

عظمت (طوالت) رکھتا ہو، جومزین زبان میں لکھی گئی ہوجس سے حظ حاصل ہوتا ہو لیکن مختلف حصوں میں مختلف ذریعوں سے، جو در دمندی اور دہشت کے ذریعہ اثر کر کے،ایسے ہیجانات کی صحت اوراصلاح کرے۔''

ارسطونے المیہ کارزمیہ (Epic) سے تقابلی مطالعہ کرتے ہوئے اس خیال کا اظہار کیا۔

"رزمیہ شاعری اس حد تک ٹریجٹری سے مشابہہ ہے کہ یہ بوئی سیر تق اور ان اور ان کے کارناموں کی الفاظ کے ذریعے سے نقل ہے لیکن اس لحاظ سے یہ مختلف ہے کہ یہ شروع سے آخر تک ایک ہی بحرکواستعال کرتی ہے اور یہ بیانیہ ہے ۔ طوالت میں بھی وہ مختلف ہے کیونکہ ٹریجٹری اس کی کوشش کرتی ہے کہ حتی الامکان اس کا عمل آفتاب کی صرف ایک گردش کی حدود کا یا اس کے قریب قریب (وقت) کا پابندر ہے لیکن رزمیہ شاعری میں عمل کے اسے وقت کی کوئی حد (قید) نہیں۔"

ارسطونے ڈراما کی اساس انسانی اعمال پر استوار کی تھی اور اسی سے اس نے المیہ اور طربیہ میں امتیاز کرتے ہوئے المیہ کواعلیٰ سیرتوں اور طربیہ کو بری سیرتوں کی نقل قرار دیا تھا۔ بقول اس کے: ''ٹریجڈی انسانوں کی نقل نہیں بلکہ اعمال کی نقل ہے۔''

ارسطونے نفسیاتی بصیرت کی حامل گہری بات کی ہے۔''انسانوں کی نقل''شخصیت کے خارجی مظاہر سے عبارت ہیں جبکہ شخصیت کے داخلی محرکات''اعمال کی نقل''قرار پاتے ہیں۔ باالفاظ دیگر ارسطوڈ راما میں کرداروں کے ظاہر کے برعکس ان کے باطن کی عکاسی کا قائل ہے۔ شاید اس ڈرف نگاہی کی بنا پر وہ کیتھارسس کا تصور پیش کرسکا۔ارسطونے''اعمال''کی وضاحت ان الفاظ میں کی ہے:

''زندگی کی راحت اور رنج کی کیونکہ راحت عمل میں مضمر ہے اور وہ خیر مطلق جو زندگی کا مقصد خاص ہے، وہ بھی ایک طرح کاعمل ہی ہے، صفت نہیں ہے اور انسانوں کے اطوار میں محض ان کی سیر تیں یا صفات شامل ہوتی ہیں۔ راحت یا ان کے برعکس انہیں اپنے عمال سے ملتا ہے۔ بس ٹر بجٹری اطوار کی نقل کرنے کی خاطر عمل کی نقل نہیں کرتی لیکن عمل کی نقل میں اطوار کی نقل بھی بے شک شامل ہوتی ہے۔ اس لیے عمل اور روئیدا دائر بجٹری کا مقصد خاص ہیں۔''

الميه كى مزيدوضاحت كرتے ہوئے ارسطولكھتاہے:

" رٹر بجڈی کا ڈھانچے سادہ نہیں بلکہ پیچیدہ ہونا جا ہے اور اس میں ایسے عوامل پیش کے جانے جانے جاہئیں جوخوف اور ترس کے جذبات کا ابھاریں کیونکہ بیاس قتم کی

پیشکش کامخصوص منصب ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اولا تو ٹریجڈی میں ایجھے لوگوں کوخوشحالی سے برحالی میں مبتلا ہوتے نہ دکھایا جائے کیونکہ اس سے خوف اور ترس کے جذبات پیدا نہیں ہوتے بلکہ نفرت پیدا ہوتی ہے اور نہ برے لوگوں کو بدحالی سے خوشحالی کی حالت میں آتے دکھایا جائے۔ بیا نتہائی غیرالمیہ پلاٹ ہوں گے کیونکہ ان پلاٹوں سے ٹریجڈی کاکوئی بھی لواز مہ پورانہ ہوگا۔ یمل نہ صرف ہماری انسان دوسی کو ناگوارگزرے گا بلکہ ہم میں خوف اور ترس کے جذبات بھی پیدا نہ کرے گا۔ یہی نہیں بلکہ ایک ناکارہ آدمی کو بھی خوشحالی سے بدحالی میں مبتلا ہوتے نہ دکھایا جائے۔ ایسی صور تھال ہماری انسان برسی کومتا ٹر تو ضرور کرے گی مگر خوف اور ترس کے جذبات ہم نہیں ابھارے گا۔ یہی ہماری انسان برسی کومتا ٹر تو ضرور کرے گی مگر خوف اور ترس کے جذبات نہیں ابھارے گی۔''

ارسطونے المیہ، طربیہ اور ڈرامے کے بارے میں جن خیالات کا اظہار کیا، آج انہیں سوفیصد درست سلیم نہیں کیا جاسکا۔ ارسطونے معاصر ڈرامہ نگاروں پور پیڈیں، ایجی لیس اور سوفو کلینز کے المیے اور طربید دیکھے تو اس کے منطقی ذہن نے ان میں مشترک عناصر اور ما بدالا متیاز خصوصیات کی اساس پر ڈراما کے اساسی اور تشکیلی عناصر مدون کر کے ایک نظریہ بنادیا۔ یونان میں المیہ اور طربیہ دوجدا گانہ اقسام تھیں اس لیے ارسطونے ان کا جدا گانہ تذکرہ کیا۔ اگروہ شیکسپیئریا ٹیسنی ولیمز، یوجین اونیل اور آرتھر ملریا بریخت کے عہد ارسطونے ان کا جدا گانہ تذکرہ کیا۔ اگر وہ شیکسپیئریا ٹیسنی ولیمز، یوجین اونیل اور آرتھر ملریا بریخت کے عہد میں ہوتا تو اس نے المیہ اور طربیہ کوکسی اور طرح سے سمجھنے کی کوشش کی ہوتی۔

ہمارے ہاں المیہ (ٹریجٹری) اس ڈرامے بلم، ناول، افسانہ یارودادکو کہتے ہیں جس کا انجام ہیرویا ہیروئین کی موت پر ہویا ان کی شادی نہ ہو سکے جبکہ ارسطو کے تصورِ المیہ کا ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں کہ اس کے بموجب المیہ ''انسانی اعمال کی نقل''ہے۔

#### الهام(Inspiration)

مابعد الطبعی اور روحانی مفہوم کا حامل لفظ الہام ادب ونفذکی معروف اصطلاح بھی ہے۔الہام کو تخلیقی عمل کا مترادف بھی سمجھا جا سکتا ہے۔اس لحاظ سے کہ مشرق ومغرب میں الہام اچا تک ہی ذہن میں کسی خیال، تصور، امر کے خود بخو د وار د ہونے کا نام ہے۔ وجدان، القا، ادراک، کشف جیسے الفاظ الہام کے مترادفات ہیں۔

الہام کے مابعد لطبعی مفہوم سے طع نظرادب ونفذییں بیاس ذہنی وقوعہ کا مظہرہے جس کے لیے

"آ مد" کا لفظ استعال ہوتا ہے۔افلاطون سے لے کر کرو ہے تک سب اس کے قائل ہیں کہ:

ماہ نوائے ہیں غیب سے یہ مضامیں خیال ہیں عالب صریب خامہ نوائے سروش ہے سیدعابی عابدشاعرانہ اسلوب ہیں الہام کے بارے ہیں یوں لکھتے ہیں:

"الہام کے لمحے میں فیکارکوکا ئنات کے بظاہر منتشر اجزا میں ایک ربط دکھائی دیتا ہے جوزنجیر درزنجیر جوہر فرد کی برقیات سے لے کرنفس مطمئنہ کی سطح ذہنی تک کھنچا ہوا ہوتا ہے۔ یہ وارد ہوکر ناگہاں طاری ہوتا ہے اور موقع نہیں دیتا کہ فیکار تیار ہو جائے۔ فیکاراس کا منتظر رہتا ہے۔ اس کھی القا، اس گوشئے شعور، اس سطح الہام تک رسائی فیض الہی کے ذریعے ممکن ہے اور اس فیضان کا ورود صرف کسی وقت معین کا تابع رسائی فیض الہی کے ذریعے ممکن ہے اور اس فیضان کا ورود صرف کسی وقت معین کا تابع کے مطابق ایسا ہوتا ہے، وہ اپنے ماحول، اپنی طبیعت اورا پنی معاشرت کے مطابق ایسا ہوتا ہے، وہ اپنے ماحول، اپنی طبیعت اورا پنی معاشرت

#### إماليه:

بعض اوقات شعر میں لفظ الف پرختم ہوتا ہے کین اسے کی بنادیا جا تا ہے۔ جیسے غالب کا یہ شعر کلکتہ کا جو ذکر کیا تو نے ہمنشیں اک تیر میرے سینے میں مارا کہ ہائے ہائے اس شعر میں کلکتہ ، کلکتے پڑھا جاتا ہے۔ إمالہ الما کانہیں بلکہ تلفظ کا مسئلہ ہے۔ عام بول جال میں بھی ہم بالعموم إمالہ کا استعال کرتے رہتے ہیں۔ بیالگ بات کہ شعوری طور پر اس کا احساس نہ ہو۔

### إمتزاجى تنقيد:

انگریزی میں ایک اصطلاح ملتی ہے "Eclectic" ''قومی انگریزی اردولغت'' میں اس کے یہ معانی درج ہیں۔''اصطفائی، انتخابی، اصطفائیت بیند، دوسروں کے نظریات، تحریروں یا اسالیب میں جوسب سے التھے نظر آئیں ان کا انتخاب، اس قتم کے انتخابات پر مشتل'' اس سے Eclectism بنا جس کا مطلب ''نظریہ اصطفائیت یا انتخابیت''

اصطفائیت یاانتخابیت کااگلام حله امتزاجیت اوراس کا حاصل امتزاجی تنقید ہے۔ میں میں میں ایک تنقید ہے۔ میں میں میں

امتزاجی تقید کے شمن میں بیامر واضح رہے کہ امتزاجیت نہ تو کسی دبستانِ نقد کا نام ہے نہ بیہ معروف اسالیبِ نقد میں شامل ہے اور نہ ہی اسے نقد ادب کے لیے کوئی معقول بیانہ قرار دیا جاسکتا ہے۔ نقاد کے معروف ناقدین / دبستانوں / تصورات / نظریات سے محض اخذ واکتباب کا بیمطلب ہوا کہ نہ تواس کی ذاتی سوچ ہے اور نہ ہی ذاتی رائے ، نہ علم نہ مطالعہ ، نہ نقطے اور نہ نقطے طرازی ، نہ معیار نہ میزان مجض ما نگے کے حوالوں سے بھان متی نے کنبہ جوڑا۔ اس لیے این اساس میں یہ شکولی تقید بن جاتی ہے۔

تنقید میں نظریات، تصورات اور آراء سے استفادہ ہوتا رہا ہے اور یہ معیوب بھی نہیں لیکن یہ استفادہ صرف سندیا تو ثق کے لیے ہوتا ہے اور اس استفادہ کی بھی کچھ صدود ہوتی ہیں لیکن اخذ، اکتساب اور استفادہ پر بہر حال ذاتی انج اور ذاتی رائے کوفوقیت حاصل ہوتی ہے۔

### إلىميجرى:

انگریزی لفظ Imagery ہے Imagery اور "Imagination" جیسی اصطلاحات حاصل کی اسکریزی لفظ Imagery کے متبادل کے طور پر تصویر کاری، تصویر کشی، پیکرتراشی، شاعرانہ مصوری، لفظی تصویر، تصویر سازی جیسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جبکہ غالب کے اس مصرع اور شعر کے بموجب:

توڑا جو تو نے آئینہ تمثال دار تھا

تمثال ہی مستعمل ہے لیکن تمثال Image کا ترجمہ ہے Imagery کا نہیں۔اس لیے درست معنی کے ابلاغ کے لیے اصل لفظ لیعنی المیجری ہی مناسب ہے۔ جب شاعر مناسب ترین الفاظ کی امداد ہے کسی شخص ، شے ،منظر یا وقوعہ کی آئکھوں کے سامنے تصویر کھنچ جائے تواسے المیجری کہتے ہیں جیسے غالب کا پیشعر:

سائے کی طرح ساتھ پھریں سرو و صنوبر تو اس قدِ دکش سے جو گلزار میں آوے یاناصر کاظمی کاریکہنا:

مرے گھر کی دیواروں پہ ناصر ادای بال کھولے سو رہی ہے المنیرنیازی کے بقول:

یاد بھی ہیں اے منیر اُس شام کی تنہائیاں ایک میدان، اک درخت اور تو خدا کے سامنے

ان اشعار میں قاری،منظر کا ناظر بن جاتا ہے اور یہی المیجری کا مقصد ہے۔المیجری براہ راست اعصاب پراٹر انداز ہوکر ذہن میں اسی منظر کوا جا گر کرتی ہے جوشاعر کے پیش نگاہ تھا:

> تمثال میں تیری ہے وہ شوخی کہ بھد ذوق آئینہ بہ اندازِ گل آغوش کشا ہے

شاعر کے الفاظ حواسِ خمسہ اور بیجانات سے وابستہ اعصاب کے لیے بینے کا کام کرتے ہوئے انہیں کارکردگی کے لیے مائل کرتے ہیں یا پھران کی کارکردگی میں تیزی پیدا کرتے ہیں، یوں الفاظ رنگوں کا اور شعر کینوں کا کردارادا کرتے ہیں۔ دیکھیے علامہ اقبال کا پیشعر:

پھول ہیں صحرا میں یا پریاں قطار اندر قطار اودے اودے، نیلے نیلے، پیلے پیلے پیرین امیجری اسلوب کی صفات میں سے ہائی لیے ایذرا یاؤنڈ نے پیلقین کی تھی:

"Right word for the right image"

امیجری کی بالعموم حرکی اور ساکت دواقسام کی جاتی ہیں لیکن یہ امیجری کی کارکردگی کومحدود کرنے کے مترادف ہے۔ تصویر کاری اگر چہذہ نی عمل ہے لیکن یہ کارکردگی حواس واعصاب سے مشروط ہوتی ہے اور ای مناسبت سے امیجری کی بھی اقسام کی جاسکتی ہیں یعنی حرکت، سکون، رنگ، بو، کس، اندوہ وغیرہ جیسے غالب کا پیشعر:

ہوا ہوں غم سے یوں بے جس تو غم کیا سر کے کٹنے کا جدا گر تن سے نہ ہوتا تو زانو یہ دھرا ہوتا

# انشا(عربي:اسم مُوتنث)

فرہنگ آصفیہ کے بموجب (1) لغوی معنی کچھ بات دل سے بیدا کرنا (2) عبارت ،تحریر (3) علم معانی و بیان ،صنائع و بدائع ،خو بی عبارت ،طرز تحریر۔اگر چہ لغوی معنی ہی سے انشاء کا مفہوم واضح ہوجا تا ہے ماد بی تحریر کے لیے انشاء ارنشاء پردازی مستعمل ہیں۔رشید حسن خان 'انشاء اور تلفظ' میں لکھتے ہیں : مناہم ادبی تحریر کے لیے انشاء کر رکھا جائے بیا ملاکا مسکہ ہے۔ جملہ کس طرح لکھا جائے بیا انشاکا

#### مئلہ ہے۔عبارت کی خوبیوں اور خامیوں کا تعلق بھی انشاہے ہوتا ہے۔'(ص: 4)

#### انشائيه (Essay)

انشائیہ جس انگریزی Essay کا ترجمہ ہے اپنی اصل میں وہ فرانسیسی الاصل ہے جبکہ محمد ارشاد کے بقول'' فرانسیسی زبان کا لفظ ہے۔ عربی میں بقول'' فرانسیسی زبان کا لفظ ہے۔ عربی میں سعی کے معنی کوشش اور کوشش کرنا کے ہیں۔'' (فنون: جولائی ۔اگست 1982ء)

فرانس کے موتین (Montaigne) نے 1580ء میں "Essays" کی دوجلدیں طبع کیں۔اس نے ایتے لکھنے جاری رکھے اور 1586ء میں تیسری جلداور دو برس بعد Essays کی گلیات شائع کی گئی۔

1603ء میں مطبوعہ دوجلدوں کے 1603ء میں جان فلور یو (John Florio) نے مونتین کی 1580ء میں مطبوعہ دوجلدوں کے Essays کا انگریزی میں ترجمہ کیا اور یوں انگریز اہلِ قلم نے بھی اس کی طرف توجہ دی۔ سب سے پہلے فرانس بیکن نے اس انداز نگارش کو اپنایا۔ 1597ء میں دس ایسریز پر مشتل مجموعہ "Essays" طبع ہوا۔ "The Essays of Sir Frances Bacon, Knight. The King's میں دوسرا مجموعہ Solicitor General" کے نام سے شاکع ہوا۔

انگریزی میں ایسزی تا بندہ روایت کی تشکیل کرنے والے لا تعدا داہلِ قلم میں سے جوزف ایڈین، رچر ڈسٹیل، سیموئیل جانسن، آلیور گولڈسمتھ، چارلیس لیمب، ولیم ہزلٹ، جی کے چیسٹرٹن، سٹیفن کی کاک، میکس بیر بھوم خصوصی شہرت کے حامل ہیں۔انگریزی زبان کے نصاب میں شامل ہونے کی وجہ سے ہمارے ہاں ایسے عام ہو گیا۔اگر چہ مدت تک سرسیدا حمد خال کوار دو میں انشا سیکا بانی سمجھا جاتا رہا جیسا کہ ڈاکٹر سید عبداللہ نے ''مرسیدا حمد خال اوران کے رفقاء کی نشر کا فکری اور فی جائزہ'' میں لکھا:

"اردو میں مضمون نگاری کی صنف کے بانی سرسید ہی تھے۔ادب کی بیصنف جس کا انگریزی نام Essay ہے، پورپ میں سے حاصل کی گئی۔" (ص:43)

لیکن اب پہلے انشائیہ نگار کا تعین سرسید ہے بھی پہلے کیا جارہا ہے۔ ڈاکٹر سیدہ جعفراپنی تالیف "ماسٹررام چندر اور اردونٹر کے ارتقاء میں ان کا حصہ "میں گھتی ہیں کہ ماسٹر رام چندر نے اپنے دو (پندرہ روزہ) رسالوں" فواکد الناظرین "(تاریخ اجراء: 23 مارچ 1845ء) اور" محب ہند" (تاریخ اجراء: کیم ستمبر 1847ء) میں انگریزی ایسے کے انداز پر کئی مضامین کھے۔اس ضمن میں وہ گھتی ہیں" ماسٹررام چندراردو کے پہلے ضمون نگار ہیں جنہوں نے شعوری طور پراردوادب میں اس صنف کی ابتدا کی۔" (ص:52) ڈاکٹر صاحبہ پہلے ضمون نگار ہیں جنہوں نے شعوری طور پراردوادب میں اس صنف کی ابتدا کی۔" (ص:52) ڈاکٹر صاحبہ

ر پر گھتی ہیں''انہوں نے کئی انگریزی مضامین کا ترجمہ بھی کیا تھا اور متعدد موضوعات پرانگریزی طرز ہی میں مغمون لکھنے کی کوشش کی تھی۔'' (ص:73)

ماسٹررام چندر بنیادی طور پرسائنسدان تھے۔وہ دہلی کالج میں مُعلّم تھے جہاں محرحسین آزاداور نذیر احمدان کے شاگر دیتھے۔ ماسٹررام چندر کے بارے میں مزید معلومات کے لیےصدیق الرحمٰن قدوائی کی تالیف ''ہاسٹررام چند'' (شعبہ اردو، دہلی یونیورٹی 1961ء) کا مطالعہ بھی کیا جاسکتا ہے۔

ہ سررام چندراورسرسیّداحمد خال کے بعد محمد حسین آزاد ک''نیرنگِ خیال'' ہے۔ ڈاکٹر محمد صادق ماسٹررام چندراورسرسیّداحمد خال کے مضامین جانسن اورایڈیسن کے علاوہ''سپکٹیٹر اورٹیکلز'' کے ایسیز نے یہ ٹابت کردیا ہے کہ''نیرنگِ خیال'' کے مضامین جانسن اورایڈیسن کے علاوہ''سپکٹیٹر اورٹیکلز'' کے ایسیز سے ماخوذ ہیں۔'' (بحوالہ ''محمدسین آزاد:احوال و آٹار''ص:76-77)

جہاں تک بطورصنف/اصطلاح اردوانشائید کا تعلق ہے تو ڈاکٹر وزیر آغا اوران کے احباب نے تاریخی حقائق کو جھٹلاتے ہوئے بڑے زورشور سے یہ پروپیگنڈ اجاری رکھا ہے کہ ڈاکٹر وزیر آغا ہی اس صنف کے بانی اوراصطلاح کے موجد ہیں جس کے جواب میں میں نے ''اردوادب کی مختصر ترین تاریخ'' میں شوس شواہد کی روشنی میں تردید کرتے ہوئے یہ کھاتھا:

"جس زمانه (1957ء) میں ڈاکٹر وزیرا عاکم تحریرین" ادبِلطیف" میں نثر لطیف، کمین شر لطیف، لطیف، لطیف بارہ یا خیالیے کے عنوان سے چھپتی تھیں اور وہ ہنوز لفظ انشائیہ سے نا آشنا سے تھے تو اس سے کہیں پہلے 1944ء میں سیدعلی اکبر قاصد کے انشائیوں کا مجموعہ" ترنگ " پٹنہ سے شائع ہو چکا تھا۔ اس کا تعارف کلیم الدین احمد اور دیباچہ اختر اورینوی نے لکھا تھا۔ 102 صفحات پر مشمل ہے کتاب گیارہ انشائیوں پر مشمل ہے۔ اختر اورینوی نے اسے دیباچہ کا آغاز ان سطور سے کیا ہے:

''اردوادب میں انشائیوں (Essays) اور خاکوں کی بردی کمی ہے۔ بھی بھار کوئی اچھاساانشائیہ پرچوں میں نکل آتا ہے تو دو گھڑی جی بہل جاتا ہے۔'' (ص:529) جس طرح کثرت تعبیر سے خوبصورت خواب، خواب پریشاں میں تبدیل ہو جاتا ہے اسی طرح انشائیکا بھی تماشا بنادیا گیا۔ ڈاکٹر وزیر آغا''انشائیہ کی پہچان'' میں لکھتے ہیں: " آپ سمندر کی طرف پشت کر کے کھڑے ہو جا کیں اور پھر جھک کر اپنی ٹانگوں میں سے سمندرکود کیھیں تو آپ کوایک ایسا منظر دکھائی دے گاجوآپ سے پہلے شاید ہی کسی اور کونظر آیا تھا۔ ٹانگوں میں سے سمندرکود کیھنے کی بیروش دراصل آپ کو د کیھنے کا ایک نیاز او بیعطا کرے گی۔ جود کیھنے کے مُر قرح انداز سے آپ کوآ زاد کر دے گا۔ اس نئے مقام کی تنجیر کے بعد آپ کے ہاں جو عجیب وغریب ردعمل مرتب ہوگا وہی انشائیہ کی جان ہے۔''

("غ مقالات"ص: 230)

ڈاکٹر وزیر آغا کے بعض احباب نے بھی ایسی ہی مثالیں دی ہیں۔غلام جیانی اصغرنے مقالہ "انشائید کیا ہے" میں" آپ نے سر کے بل کھڑے ہوکر دنیا دیکھنے کی بات کی۔" (مقالہ مطبوعہ "اوراق" مارچ۔اپریل 1972ء) م

الیی تعریفوں کی بنا پرانشا ئیے طنز ومزاح اورلطیفہ بن کررہ گیا۔ظفر اقبال نے اس روپیہ پریوں

احتجاج كيا:

''انشائیہ دراصل اتنا برا ہے نہیں جتنا اسے بنا دیا گیا ہے۔ اس مرنجاں مرنج ، بے ضرراور عامیا نہ صفِ ادب کے ساتھ پہلاظلم بیروار کھا گیا کہ اسے باقاعدہ '' ایجاد'' کیا گیا۔ حالا تکہ بیا پی نام نہادا یجاد سے صدیوں پہلے موجود شی ۔ پھراسے نہایت غیرضروری طور پر پچھاس طرح بانس پر چڑھایا گیا جس کا منطقی نتیجہ بیتھا کہ اس سے بہت او نجی تو قعات وابستہ کر لی گئیں جن پر یہ پوری اثر بی نہ کتی تھی ، لہذا نہ صرف قارئین کو مایوی ہوئی بلکہ ایک قدرتی تعصب اس کے خلاف پیدا ہوتا گیا اور اس کے موجد اور پیپا کو منے والے حضرات کو اس کے خلاف پیدا ہوتا گیا اور اس کے موجد اور پیپا کو منے والے حضرات کو اس بات کا احساس بی نہ ہو سکا کہ اس طرح وہ اس غریب کے ساتھ کتنے بڑے ظلم کہا۔ انہیں وہ وہ اور ایبا ایبا ثابت کرنے کی سرتو ڑ کوشش ان کے ناوان کے موجد اور جیسے وہ ہرگز نہیں وہ سے کی گئی اور تا حال کی جا رہی ہے جو اور جیسے وہ ہرگز نہیں وہ سے بھی ہے، وہ بھی مشکوک ہوکررہ گئی ہے۔ اس لیے بھی کہ بیسب پچھ حوالے سے بھی ہے، وہ بھی مشکوک ہوکررہ گئی ہے۔ اس لیے بھی کہ بیسب پچھ حوالے سے بھی ہے، وہ بھی مشکوک ہوکررہ گئی ہے۔ اس لیے بھی کہ بیسب پچھ تنا صاحب کے ایماء واجازت سے کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر وزیر آغا اور انتا ئیے تا ضاحب کے ایماء واجازت سے کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر وزیر آغا اور انتا ئیے تا ما حب کے ایماء واجازت سے کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر وزیر آغا اور انتا ئیے

کے بریکٹ لکھے جانے کا ایک افسوساک پہلویہ بھی ہے۔'' (''انثائیہ کی بنیاد''ص:73-372)

الٹالٹکنے اور سمندر کے ساحل پر مرغا بننے والی تعریفوں کی وجہ ہے ہی انشا سیمتناز عقر ارپایا جبکہ اس کی سیدھی می تعریف یوں ہو عتی ہے:

''بیدار ذہن کی حامل تخلیقی شخصیت کی زندگی کے تنوع سے زندہ دلچیسی کے بامزہ نثر میں مختصرا ورلطیف اظہار کوانشا ئے قرار دیا جاسکتا ہے۔''

اگر چہ سرگودھا گروپ والے انشائیہ کوصنف سے بڑھ کر''تحریک'' ثابت کرنے پر تلے بیٹھے ہیں لیکن مشفق خواجہ نے دوئی کے باد جودانشائیۃ کریک کوشلیم کرنے سے انکار کردیا۔ وہ لکھتے ہیں:

''تحریک چلانے والوں کی خدمت میں بصد ادب عرض ہے کہ ادب میں تحریک چلانے والوں کی خدمت میں بصد ادب عرض ہے کہ ادب میں تحریک اصاف کے نام پرنہیں چلتیں، بھی کسی نے نوزل، مثنوی، رباعی یا تنقید کے نام پرتج یک نہیں چلانے والوں کی خدمت میں مزید عرض ہے کہ کسی صنف کہ اصناف ادب کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ۔اصل اہمیت اس بات کی ہے کہ کسی صنف کے ذریعے جوادب پیش کیا جارہا ہے وہ کس معیار کا ہے۔''

('" بخن ہائے گشرانہ''ص: 250)

مزيدمطالعه كي ليملاحظه يجي

مشكور حسين ياد "ممكنات انشائية" (لا مور: 1983ء)

لطيف ساحل "اردوانشائيه كابتدائي نقوش" (لا مور: 1994ء)

سليم اختر، دُا كرُد اردوادب كي مختصرترين تاريخ " (لا بور: 2009ء)

الصّأ "انشائيه كي بنياد" (لا مور: 2002ء)

شهراد قيصر (مرتب)''انثائيه كانفرنس 1988ء'' (لا مور: 1988ء)

Montaigne "Essays"London 1958

Mersand, Joseph "Great Narrative Essays" New York, 1968

إيطاء (عربي،اسم مُذكر)

الطاء شعر کاایاعیب ہے جوقافیہ میں حروف کی تکرار ہے جنم لیتا ہے۔ اس کی دواقسام ہیں:

(1) ایطائے جلی: اس میں قافیہ میں حروف کی تکرار نمایاں اور اسی لیے واضح ہوتی ہے جیسے تیزاب کے ساتھ آب کا قافیہ ذوقی مظفر تگری نے ''تسنیم الفصاحت والعروض' میں بطورِ مثال شیرعلی افسوس کا بیشعر تقل کیا ہے:

رکھے سیپارہ گل کھول آگے عندلیوں کے چن میں بھول گویا آج ہیں تیرے شہیدوں کے چن میں بھول گویا آج ہیں تیرے شہیدوں کے ''عزلیوں اور شہیدوں میں واد اور تون زائد ہیں۔'' (ص:92)

رد) ایطائے خفی: اس صورت میں قافیہ کے زائد حروف کی تکرار نسبتاً کم نمایاں اور غیر واضح ہوتی

ے۔مثلاً مرت جہال مرت کا پیشعر

کور باطن نه کسی دور میں دانا ہوگا جس کو بینائی عطا ہوگی وہ بینا ہوگا

اس میں الف زائد ہے۔ (ایضاً۔ ص: 93)

مولوی مجم الغنی رام پوری کے بقول'' قافیہ میں معنی واحد پر تکرار حروف زوائد کی ہوبغیر موافقت روی کے مولوی مجم الغنی رام پوری نے ایطاء کے بارے میں مرزاغالب کی بیرائے نقل کی ہے:

''ایطاء اے کہتے ہیں کہ دو کلمے ایک صورت کے ہوں جیسے الف فاعل'' گویا،
بینا، شنوا'' کا۔ایہا، ہی الف ونون جمع مثل'' چراغاں، جوانال'' کے ایہا، ہی الف ونون
مانند'' گریاں، خندال'' کے۔ پس اگر یہ مطلع میں آپڑے تو ایطائے جلی ہے اور اگر
غزل یا قصیدے میں بطریق تکرار قافیہ آئے تو ایطائے خفی ہے۔ اہلِ خرد نے خاک
اڑائی ہے اور بات بنائی ہے خفی وجلی کی تفسیر میں وہ لکھا ہے کہ صاحبِ طبع سلیم بھی اس کو
نہ سمجھے۔ چہ جائیکہ آئے مانے۔''

(" بح الفصاحت -جلدسوم ص: 100)

صاحب "بحرالفصاحت" کے بموجب فاری میں ایطاء کے لیے" شا نگان" کی اصطلاح مروج ہے۔ (ایضا میں: 108) اوراس مناسبت سے شا نگان جلی وشا نگان خفی لکھتے ہیں، فاری لغت میں گنج شا نگاں ہے۔ (ایضا میں: 100) مزیدد کھیے" قافیہ" مال بہت اور بے حد" اور "بیگار" کے بھی ہیں۔" (ایضا میں: 100) مزیدد کھیے" قافیہ"

مزيدمعلومات كے ليے ملاحظہ تيجيے:

نجم الغنی رام پوری مولوی" بحرالفصاحت "حصه سوم ، مرتبه سید قدرت نقوی (لا مور: 2000ء) نوٹ: "بحرالفصاحت "5 جلدوں میں ہے۔ ذوتی مظفر گری ، علامہ" تسنیم الفصاحت والعروض " (لا مور: 1994ء)

#### اینٹی ناول (Anti Novel)

ناول کی اساس جن عناصر پر استوار ہے ان میں پلاٹ باضابطہ کردار نگاری، واقعات میں منطقی ربط ،دلچیی، ماحول کی مرقع سازی، جزئیات نگاری کواساسی اہمیت حاصل ہے اوران کے بغیر ناول نہ لکھا جاتا تھالیکن اب اپنی ناول کی صورت میں ایسے ناول بھی لکھے گئے یا لکھے جارہے ہیں جن میں ناول نگاری کے مسلمہ فارمولہ سے انحاف کیا جارہا ہے، لہٰذاا پنی ناول کوانحراف کا ناول بھی قرار دیا جاسکتا ہے۔ اپنی ناول میں مسلمہ فارمولہ سے انحاف کیا جارہ ہے ، لہٰذاا بنی ناول کو تشکری آف کو سری برمز' کے بموجب' اپنی ناول کہنا مقصود نہ ہوتے کئیک سے آزاد تکنیک اپنائی جاتی ہے مگر''اے ڈکشنری آف لئریں برمز' کے بموجب' اپنی ناول کہنا مقصود نہ ہوتو کی بھرا ہے۔ 'لہٰذااگرا پنی ناول کہنا مقصود نہ ہوتو کی بھرا ہے جرباتی ناول کہنا مقصود نہ ہوتو کھرا ہوں اسلام ہے۔ 'لہٰذااگرا پنی ناول کہنا مقصود نہ ہوتو کھرا ہے۔ 'لہٰذااگرا پنی ناول کہنا مقصود نہ ہوتو کھرا ہے۔ 'لہٰذااگرا پنی ناول کہنا مقصود نہ ہوتو کے بیاتی ناول کہنا جاسکتا ہے۔

"To the Light House" ورجینیا وولف "Ulysses" ورجینیا وولف To the Light House" "Out Sider" والدیمرنا بکوف "Pale Fire" ژال پال سارتر "Nausea" کامیو "The waves" خصوصی تذکره چاہتے ہیں جبکہ پاکستان میں انورسجاد ''خوشیول کا باغ ''اورانیس ناگی' دسکریپ بک' کا نام لیا جاسکتا ہے۔

### اینٹی ہیرو(Anti Hero)

رزمیه، ایپک، داستان اور بعدازان ناول مین شاندار بیرو Larger than Life نظر آتا، مهمات سرکرتا، قلع فتح کرتا، طلسمات پرغالب آتا، حسینوں کوزیر کرتاالغرض برلحاظ سے ناقابل تسخیر ثابت ہوتا تھا۔ حقیقت نگاری پر مبنی اندازِنظر کی وجہ سے ہیرو پہلے عام اور حقیقی افراد کی سطح پر آیا اوراس کے بعدا بنٹی ہیرو کی صورت میں ہیرو کا نیا روپ سامنے آیا۔ اگر چہ اینٹی ہیرو کے آغاز کے سراغ میں محققین سرونیٹس کے کی صورت میں ہیروکا نیا روپ سامنے آیا۔ اگر چہ اینٹی ہیروکا تصور جدید دور کی پیداوار ہے اوراسے اینٹی ناول سے مشروط قرار دیا جا سکتا ہے۔

اردومیں رتن ناتھ سرشار کے'' فساخہ آزاد'' کاخوجی اینٹی ہیروتو نہیں لیکن ہیرو کے برعکس ہونے کی بناپراسے اینٹی کر یکٹر قرار دیا جاسکتا ہے۔اگر آزاد ہیرونہ ہوتا تو یقیناً خوجی اردو میں اولین اور کامیاب ترین اینٹی ہیروقرار دیا جاسکتا تھا۔ دوستوفسکی کے نسبتا کم معروف ناول "Notes From Underground" کاہیرو، اینٹی ہیرو کی بہت اچھی مثال پیش کرتا ہے۔ اینٹی ناول میں جن ناولوں کے نام لیے گئے ان کے ہیروبھی اینٹی ہیروقرار دیئے جا کتے ہیں۔

# ایهام (عربی صفت)

شعری صنعتوں میں سب سے دلچیپ اور زناعی صنعت ایہام (لغوی مطلب: وہم میں ڈالنا) ہے۔
ایہام اسلوب کی وہ خاصیت ہے جس کی وجہ سے شعر میں دومعنی بیدا ہو جاتے ہیں۔ایک معنی
قریب کے، جوشعر سنتے ہی ذہن میں آتے ہیں لیکن ذراغور کرنے پر معنی بعید منکشف ہوتے ہیں اور یہی شاعر
کا مقصد ہوتا ہے۔ ایہام سے شعر میں اچھنے کی کیفیت پیدا ہوجاتی ہے۔ معنی بعید سے جمالیاتی حظ بھی حاصل
ہوتا ہے۔ ایہام سنکرت شاعری میں 'دسلیش'' کے نام سے ملتا تھا۔

ہوں ہے۔ بیجہ اسوے موری کے سینئر شعراء اردوغزل کی جانب متوجہ ہوئے توانہوں نے ایہام پر بھی فی کے زیراثر جب دہلی کے سینئر شعراء اردوغزل کی جانب متوجہ ہوئے توانہوں نے ایہام پر بھی خصوصی توجہ دی لیکن میراور سودانے اس کے خلاف رقمل کا اظہار کیا۔ ایہام کی ذومعنویت جنسی کنابوں کا جواز خصوصی توجہ دی لیکن میراور سودانے اس کے خلاف رقمل کا اظہار کیا۔ ایہام کی ذومعنویت جنسی کنابوں کا جواز

بھی بنی جیسے پیشعر

وخرِ درزی کا سینا وکھ کر جی میں آتا ہے کہ مل مل دیجیے جبکہ اچھی مثال مومن کے اس شعر میں ملتی ہے: شب جو مسجد میں جا بھنسے مومن رات کائی خدا خدا کر کے

مزيدمطالعه كے ليے ملاحظه يجي

ملک حسن اختر، ڈاکٹر'' اردوشاعری میں ایہام گوئی کی تحریک' (لا ہور:1986ء) جمیل جالبی، ڈاکٹر'' تاریخ ادب اردو'' (لا ہور:1975ء)

00000

#### باره ماسه (مندی)

یہ ایی صنف ہے جس میں عشق وعاشقی اور ہجر ووصل کا تذکرہ سال کے بارہ مہینوں کی مناسبت سے ہوتا ہے اور اس ضمن میں موسموں کی رنگ بلتی کیفیات اعصاب پر کس طرح افزانداز ہوکر جذبات و احساسات کو کیسے متاثر کرتی ہیں ،اس کے بیان کا بطور خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ بقول ڈاکٹر تنویر علوی ''اردو ہیں بار ماسہ نگاری کا دور تقریباً ساڑھے تین سو برس قبل شروع ہوا اور اب سے سال پیشتر قریب قریب اس کا زمانہ ختم ہوگیا۔ اردو میں عوامی شعروادب کی جو روایت رہی ہے بارہ ماسہ کوان میں ایک خاص امتیاز حاصل ہے کہ اس کے وسلے سے ایک خاص دائرہ میں رہتے ہوئے اچھی اور ساجیاتی حقیقت نگاری کے لحاظ سے بچی مناعری کے غمونے سامنے آئے ہیں۔''

(''اردومیں بارہ ماہے کی روایت: مطالعہ دمتن''ص۔12-11) ڈاکٹر تنوبر علوی نے اس کتاب میں مندرجہ ذیل بارہ ماسوں کے متون درج کرنے کے ساتھ ساتھ

ان كا تقيدى اورلساني مطالعه بھى كياہے:

1-باره ماسه افضل (پکٹ کہانی) 2-باره ماسه عزلت 3-باره ماسه جو ہری (کنول دی) 4-باره ماسه وحشت 5-باره ماسه سندرکلی 6-باره ماسه مقصود (پر، بن کی کہانی) 7-باره ماسه بیہہ

SON

1HSAN- UL -HAQ 0313-9443348 B.S-URDU. 9-باره ماسه و هاب 10-باره ماسه نجیب 11-باره ماسه رنج 12-باره ماسه عبداللدانصاری (باره ماسدر بانی)

# بحر (عربی،اسم مذکر)

فرہنگ آصفیہ کے بموجب''وزنِ شعر (مجازاً) نظم کے 19 وزنوں میں سے ہرایک وزن کو بحر کہتے ہیں۔'اس امر کے تعین کے لیے شعر میں بحر درست ہے جو کمل کیا جاتا ہے اسے تقطیع کرنا (قطع کرنا بکڑے کرنا) کہا جاتا ہے۔ تقطیع کے اصول وقواعد مقرر ہیں اوران سے روگر دانی ناپندیدہ ہے لیکن اچھے شاعروں سے بھی چوک ہوجاتی ہے۔ تب یہ معاملہ ہوتا ہے:

بحرية مين دال ع بحر رال على

اس غلطی کوا صطلاح میں ''تحرید'' کہتے ہیں۔اس کیے بعض اوقات شعراء یہ کہتے پائے گئے:
من نہ دانم فاعلات فاعلات

تقطیع میں یہ اصول اساسی اہمیت رکھتا ہے کہ زبان سے ادا ہونے والے حروف تقطیع میں آتے ہیں لیکن وہ حروف جو بولنے میں تو ادا نہیں ہوتے لیکن لکھنے میں آتے ہیں وہ تقطیع میں نہیں آتے۔ اشعار کی بحرکی جانچ کے لیے جو آٹھ مخصوص الفاظ ہیں وہ ''رکن'' کہلاتے ہیں فعلن ، فعون ، فاعلن ، مفاعیلن ، فاعلاتن ، متفاعلین ، متفعلن اور مفعولات بعض اوقات ضرورت شعری کے تحت ارکان کے حروف میں کمی بیشی کرلی جاتی ہے۔ اسے اصطلاح میں 'نرحاف' (جمع زحافات) کہتے ہیں۔ چند معروف بحروں کے نام : متقارب ، رجز ، رمل ، ہزج ، متدارک۔

ديكھيے:وزن

اگرچہ شعراء بحور کی پابندی کرتے رہے ہیں لیکن اس کے باوجوداس شمن میں اظہارِ بےزاری بھی کیا گیا۔مولا ناروم کہتے ہیں:

ذوتى مظفرنگرى،علامه "تسنيم فصاحت والعروض" (لا مور 1994ء)

#### بدلع (عربي مفت)

سیدعابدعلی عآبدنے ''البدیع''میں شمس الدین فقیر کی سے تعریف درج کی ہے :

''علم بدیع وہ علم ہے جس کے ذریعے محسنات کلام یا خوبی ہائے شعر کے کوائف
دریا فت کیے جاتے ہیں۔ یہ محسنات یا الفاظ میں ہوں گے یا معانی میں کیکن ان کی موجودگی فنکار پر واجب نہیں ہے۔البتہ موزوں ومناسب ہے کہ اس کا کلام خوبیوں ہے آراستہ ہو۔' (ص: 39)

### بندش:

بندشِ الفاظ جڑنے ہے گوں کے کم نہیں شاعری بھی کام ہے آتش مرصع ساز کا شاعری بھی کام ہے آتش مرصع ساز کا آتش کے اس شعر سے اردوشاعری کی ایک مقبول (گرقدیم) اصطلاح کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔شاعری میں الفاظ کے حسنِ استعال کو لفظ بندش سے واضح کیا جاتا ہے۔شعر میں ایسے الفاظ استعال کرنا جوصوتی لحاظ سے خوش آ ہنگ ہونے کے ساتھ ساتھ ٹرمعنی بھی ہوں۔ اگر الفاظ اس معیار پر پورے اثریں تو اسے بندش کی چست بندش مفہوم کے ابلاغ کے ساتھ شعر میں وہ جمالیاتی حظ بھی پیدا کردیت ہے جو کی بھی اچھ شعر کا حاصل سمجھا جاتا ہے۔

### بنیادی مآخذ:

تحقیق خواہ کی نوع ہی کی کیوں نہ ہواس کی اساس شواہد کے ساتھ ساتھ ما خذ پر استوار ہوتی ہے اور شواہد ، معلومات ، کوا کف ، حوالوں کی چھان پھٹک تحقیقی عمل ہے۔ اس ضمن میں بنیادی ما خذکو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ بنیادی ما خذکی مختصر ترین الفاظ میں یوں تعریف کی جاستی ہے کہ بیتائم بالذات ہوتا ہے بینی اس کی تصدیق کے لیے خارجی ذرائع درکار نہیں ہوتے بلکہ بیا ہے وجود پرخود ہی دلیل ہے جیسے کسی مصنف کے اسے ہاتھ کا لکھا ہوا مراسلہ ، مسودہ ، مخطوط ۔ اس ضمن میں شاہی فرامین ، مستند تاریخی کتب ، تذکر ہے بھی کارا مد

ٹابت ہوسکتے ہیں جبکہ تاریخ وفات کے تعین کے لیے قبر کا کتبہ وغیرہ۔

بنیادی مآخذ نے صرف نظر غلط نتائج کا باعث بن سکتا ہے جیسے مدت تک'' باغ و بہار' میرامن کی تصنیف سمجھی جاتی رہی۔اس لیے کہ کسی ناقد نے بھی'' باغ و بہار'' کا پہلا ایڈیشن دیکھا ہی نہ تھالیکن حافظ محمود شیرانی نے'' باغ و بہار'' کا پہلا ایڈیشن دیکھا تو سرورق پرید کھا پایا:

''باغ و بہار تالیف کیا ہوا میرامن دلّی والے کاما ٓ خذاس کا نوطر نِر مرضع کہوہ ترجمہ کیا ہوا عطاحسین خال کا ہے، فاری قصہ چہار درولیش ہے۔''

(مقالات شيراني:ص:22)

ال انکشاف کے نتیجہ میں''باغ و بہار'' کے مطالعہ کا تناظر تبدیل ہو گیا۔ تحقیق کی شریعت میں بنیادی مآخذ سے صرف نظر گناہ کمیرہ ہے۔

### بياض:

شاعر کی اپنی یا دواشت کے لیے درج کردہ کلام والی کا پی ارجٹر اوّائری وغیرہ۔دوسری صورت میں بیاض دوسرے شعراء کے پیندیدہ کلام اشعار پر بھی مشتمل ہوتی ہے۔ بعض اوقات خوش ذوق سامعین مشاعرہ میں پیندیدہ غزلیں یا اشعار بھی نوٹ کر لیتے ہیں جو بیاض ہی کی ایک صورت ہے۔ بیاض بغرضِ مشاعرہ میں پندیدہ غزلیں یا اشعار بھی نوٹ کر لیتے ہیں موسی کی دستیاب قلمی بیاضوں سے ادبی مورخ اور محقق اشاعت نہیں ہوتی صرف اپنے لیے ہوتی ہے لیکن ماضی کی دستیاب قلمی بیاضوں کے ایکھے تھی قانادیت شاعروں کے نام بخلص یا اشعار کی ایک نوع کی تصدیق کرسکتا ہے۔ اس لیے بیاضوں کی پچھے تھی افادیت مجھی ہے۔

### بیان (عربی،اسمِ مذکر)

"البیان" میں سیدعا بدعلی عابدنے بیان کی پیتعریف کی:

''علم بیان وہ علم ہے جومجاز اُتثبیہ،استعارہ،مجازمرسل سے اس طرح بحث کرتا ہے کہ اس پرحاوی ہونے کے بعد فنکار،انشاء پردازیا خطیب اینے مفہوم کے ابلاغِ تام میں کامیاب ہوسکے۔''(ص:83)

واضح رہے کہ فرہنگ آصفیہ میں بیان کے معانی ''صاف بولنا بخن روش، واضح، آشکارا،شرح''

درج ہیں۔

مزید تفصیلات کے لیے ملاحظہ سیجیے: سیّد عابدعلی عابد' البیان' (لا ہور: 1989ء)

#### بيانيه:

بیان سے حاصل کردہ بیانیے کی اصطلاح سے مراد کسی واقعہ افتہ ماجرا / حادثہ المیہ کا ساوہ اسلوب میں غیر جذباتی ہوئے بغیر واضح اور مفصل بیان ہے۔ بیانیہ صحافی تحریروں کے لیے استعال ہوسکتا ہے لیکن یہ رپورٹنگ کی سطح سے بلند ہوتا ہے کیونکہ اس میں او بی رنگ بھی ہوتا ہے یا ہونا چاہے۔ بیانیہ فکشن میں اس ناول یا افسانہ کے لیے بھی استعال ہوتا ہے جس میں تکنیک اور اسلوب سے صرف نظر کرتے ہوئے صرف ساوہ (اور بعض اوقات توسیاٹ) انداز میں افسانہ کا ول قلمبند کردیا گیا ہو، البذاکسی ناول یا افسانہ کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ بیانیہ انداز میں کھا ہے تعریف نہ ہوگی۔

غیرافسانوی یا غیر تخلیقی تحریری بھی اگرچہ بیان کی حامل ہوتی ہیں لیکن انہیں اس بنا پر بیانیہ نہ کہا جائے گا کہ ان میں ادبی حسن نہیں ہوتا، صرف بیانات ہوتے ہیں۔ انگریزی میں بیانیہ کے لیے Narration کالفظ استعال ہوتا ہے۔

# بین (ہندی،اسم مذکر)

فرہنگ آصفیہ کے بموجب''مردہ کے اوصاف بیان کر کے آپ بھی رونا اور اوروں کو بھی رلانا، نوحہ، ماتمی راگ، مرثیہ کی اصطلاح میں بین نوحہ کا متر اوف سمجھا جاسکتا ہے۔''

#### بساخته:

فیض احرفیض نے''میزان' (ص:51-50) میں'' بےساختہ' کے شمن میں یہ کھا: '' بے ساختہ سے الی تحریریں یا اشعار مراد لینے چاہئیں جن میں کوئی بے جا نمائش،کوئی تصنع،کوئی آ در دمجسوس نہ ہولیکن عملاً ہم نے اس لفظ کے معنی اس سے بہت زیادہ محدود کر لیے ہیں۔ عام طور سے ہم" بے ساختہ "ان اشعار کو کہتے ہیں جن میں روز مرہ بول چال کے الفاظ میں بہت ہی عام اور پیش پا افحادہ تجربات کا اظہار کیا جائے ...... اگر کوئی شاعر نسبتا زیادہ گہرے اور زیادہ دقیق تجربات کا ایسی ہی سہولت سے اظہار کرے تو نہ صرف ہمیں اس کے اشعار کو بے ساختگی سے متصف کرنا چاہیے بلکہ اس بے ساختگی کو ہم خوبی اس بلکہ اس بے ساختگی کو ہم خوبی اس لیے کہتے ہیں کہ احساس ایک خوشگوار اچھنیا سا ایک فوری تحیر سا پیدا کرتا ہے اور سے احساس عاشقانہ معاملات کے علاوہ حکیمانہ اور فلسفیانہ خیالات بھی پیدا کرسکتا ہے۔"

# بيگانگى:

معاشرہ سے ناصمانہ تعلقات کی بنا پر بعض اوقات فرد ساجی قیوداور معاشرتی ''ٹیبوز'' سے فرار کے لیے اپنے باطن میں پناہ گزین ہو جاتا ہے۔ اس کو وجودی فلفہ کی اصطلاح میں "Alienation" اور "Estrangement" کہتے ہیں۔ الی صور تحال نفسی ہے جس (Psychic-Apathy) کوجنم دیتی ہے جو Being کو Nothingness کرب میں متبلا کردیتی ہے۔ اگر چہ بی سب جدیدانسان کے لیے کہا جاتا ہے کی نہ می مار ہے شعراء بھی اس احساس سے کسی نہ کسی طور سے آشنار ہے ہیں۔ غالب کے بقول: ہوا جب غم سے یوں بے جس تو غم کیا سر کے کٹنے کا جوا جب غم سے یوں بے جس تو غم کیا سر کے کٹنے کا جبکہ شیفتہ کے بقول:



### پرا کرت:

استنسکرت لفظ کا'' جامع اللغات'' کے بموجب پیمطلب ہے'' جو بناوٹی نہ ہو،اصلی ، قدرتی ، غیر مُبَدل جو تبدیل نہ کیا گیا ہو،معمولی ، عام ، نا تراشیدہ ، ناشا سُتہ، گنواری ، دیہاتی ، دیہی ۔''

اصطلاحاً ''برصغیر ہندو پاک میں سنسکرت کے بعد کے دور کی ہندوستانی بولیاں جن میں سے بعض مشہور یتھیں شورین، پٹاچی اورمہارا شٹری'' (اردولغت: تاریخی اصولوں پر)

ڈاکٹر محدظفرخال نے مقالہ بعنوان' پراکرت' (مطبوعہ: ماہنامہ' صریر' کراچی میں۔2004ء) میں جوحوالے جمع کیے ان کے بموجب' پنڈت برج موہن کیفی اپنی تصنیف لطیف' کیفیہ' میں پراکرت کے معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

> ''مستشرقین،لفظ پراکرت کے دومعنی کرتے ہیں اول لوگوں کی اصل زبان دوم وہ زبان یاز بانیں جو پراکرتی ہے پیدا ہوئیں۔''

> > انہوں نے ای صفحہ پر حاشیہ میں پرا کرتی کے درج ذیل معنی قلم بند کیے ہیں:

''سجاؤ،قدرت،مفت،فطرت''

ڈاکٹرشوکت سبزواری''اردوزبان کاارتقاء''میں اس کی تائیدکرتے ہوئے کہتے ہیں:
''پراکرت، پراکرتی سے ماخوذہ بجس کے لغوی معنی فطری اوراصلی ہیں۔''
میں کو در سے ایسان اللہ میں کے بیاد میں اس کے بیاد میں اس کے بیاد میں اس کے بیاد میں اس کے بیاد میں میں کا میں کا میں کا میں کا میں کیا ہوئے کہ میں کا میں کا میں کیا ہوئے کہ میں کا میں کا میں کا میں کیا ہوئے کہ اس کے بیاد کیا ہوئے کہ کا میں کیا گائے کیا گیا ہوئے کہتے ہیں۔'

ڈاکٹراےی ولز کابیان ہے کہ:

"اول اول پراکرت کا اطلاق عام روزمره کاروبار کی زبان پر ہوا۔"

ڈاکٹر شیام سندرداس آریوں کی آمد ہے قبل باشندگانِ ہندوستان کی زبان کے بارے میں یوں

رقمطراز بین:

"ابتداء سے عوام کی بول چال کی زبان پراکرت تھی۔ اس زبان کے قدیم روپ کی بنیاد پرویدمنتر تصنیف ہوئے ،ای کارواج برجمنو ںاورسوتر گرنھوں تک رہا۔

#### بعد میں یہ منجھ کرسنسکرت روپ میں جلوہ نما ہوئی۔ بول چال کی زبان بھی قائم رہی۔''

### پکارسک (Picaresque)

اس سپینش لفظ کاماً خذ "Picaro" ہے جس کا مطلب غنڈہ، بدمعاش اور شُہد اہے، اصطلاحاً اس ہے مرادوہ ناول ہے جس میں کسی ایسے شخص کے حالات و واقعات یا مہمات کا تذکرہ ہوتا ہے جواعلیٰ طبقہ سے تعلق نہیں رکھتا۔ پیکارسک ناول نے شجاعا نہ/رومانی ناولوں کے رقمل کے طور پر جنم لیا۔ ڈاکٹر محمداحسن فاروقی نے ''فسانۂ آزاد'' کو پیکارسک ناول قرار دیا تھا۔

#### پلاٹ (Plot) پلاٹ

ایلز بھوڈیل (Elizabeth Dipple) اپنی کتاب "Plot" کا آغازیوں کرتی ہیں:

"المحرد موجود میں مُسلّمہ ادبی اصطلاحات کے لحاظ سے بلاٹ کا کوئی مقام نہیں۔" (ص:1)

اس کی وجہ بیہ ہے کہ جدیدا فسانہ، ناول اور لا یعنی ڈرا ما پلاٹ سے بے نیاز ہیں۔علاوہ ازیں شعور کی رو،خود کلامی، باطن بنی (Interospection) نے بھی پلاٹ کی ضرورت اور اہمیت پرضرب لگائی کیکن ماضی میں ایسانہ تھا۔ چنانچہ پلاٹ کے گراف بنائے جاتے تھے۔



الف سے بنک ناول ، افسانہ کا آغاز ، کرداروں کا تعارف اور واقعات کا الجھاؤ ، ب ہے ج تک الجھے واقعات کا الجھے واقعات کا حکے واقعات کا حکے واقعات کا سینس پیدا کرتی ہے ، لہذاج (نقط عروج : Climax) تک واقعات کا سینس بندا کرتی ہے ، لہذاج (نقط عروج اتا ہے ۔ ج سے دتک الجھے واقعات کا سیختا اور اختیا م ۔ مہماتی کہانیوں یا جاسوی ناولوں میں ایک سے زیادہ نقط عروج پائے جاتے ہیں۔ پلاٹ کی مختصر مہماتی کہانیوں یا جاسوی ناولوں میں ایک سے زیادہ نقط عروج وج پائے جاتے ہیں۔ پلاٹ کی مختصر

ترین تعریف یوں کی جاسکتی ہے کہ واقعات میں ربط پیدا کرنے والی کڑی۔مقالہ ''کہانی کاروپ'' میں محرصن عسکری لکھتے ہیں:

''اگریس کہانی اور پلاٹ کے فرق کوایک مثال سے واضح کروں تو بہتر ہوگا۔اگر میں کہوں کہ ایک آ دمی مرگیا اور دو دن بعداس کی بیوی مرگئ تو بہ کہانی ہوگی کیونکہ بید دو واقعات ایک جگہ جمع کردیئے گئے ہیں جن میں کوئی لازمی ربط نہیں۔ بیوی کی موت شوہر کی موت کا متح نہیں بلکہ ایک الگ واقعہ ہے لیکن اگر میں کہوں کہ ایک آ دمی مرگیا اس رنج میں اس کی بیوی نے زہر کھالیا اور وہ بھی مرگئ تو یہ پلاٹ ہوگیا کیونکہ اب بید دونوں واقعات ایک دوسر سے بیوی نے رتبر کھالیا اور وہ بھی مرگئ تو یہ پلاٹ ہوگیا۔ شوہر کی موت سبب ہوا در بیوی کی موت نہیں رہے بلکہ ایک قش بن گیا ہے۔'' موت نتیجہ ہے۔ اب بھرے ہوئے واقعات نہیں رہے بلکہ ایک نقش بن گیا ہے۔'' موت نتیجہ ہے۔ اب بھرے ہوئے واقعات نہیں رہے بلکہ ایک نقش بن گیا ہے۔'' موت نتیجہ ہے۔ اب بھرے واقعات نہیں رہے بلکہ ایک نقش بن گیا ہے۔'' موت نتیجہ ہے۔ اب بھرے واقعات نہیں رہے بلکہ ایک نقش بن گیا ہے۔'' موت نتیجہ ہے۔ اب بھرے واقعات نہیں رہے بلکہ ایک نقش بن گیا ہے۔'' موت نتیجہ ہے۔ اب بھرے واقعات نہیں رہے بلکہ ایک نقش بن گیا ہے۔'' موت نتیجہ ہے۔ اب بھرے واقعات نہیں رہے بلکہ ایک نقش بن گیا ہے۔'' موت نتیجہ ہے۔ اب بھرے دوسرے واقعات نہیں رہوئی را ردو'' کرا چی۔ جو لائی۔ دوسرے (بحوالہ سہ ماہی '' سفیر اردو'' کرا چی۔ جو لائی۔ دوسرے (بحوالہ سہ ماہی '' سفیر اردو'' کرا چی۔ جو لائی۔ دوسرے (بحوالہ سہ ماہی '' سفیر اردو'' کرا چی۔ جو لائی۔ دوسرے (بحوالہ سہ ماہی '' سفیر اردو'' کرا چی۔ جو لائی۔ دوسرے (بحوالہ سہ ماہی ' سفیر اردو'' کرا چی۔ جو لائی۔ دوسرے (بحوالہ سہ ماہی ' سیدری ایک موت سفیر ایک موت سے موت نتیجہ سے دوسرے اس کو موت سفیر ایک موت سفیر اس کی موت سفیر کی موت سبب موت سفیر ایک موت سفیر ایک موت سفیر ایک موت سفیر ایک موت سفیر کی موت سفیر کی موت سفیر کی موت سفیر کی دوسرے کی موت سفیر کی موت سفی

( جوالہ سہ ماہی تنظیر اردو کرا پی۔ج ''وکشنری آف لٹریری ٹرمز'' کے بموجب:

'' و رامے، نظم یا فِکشُن میں واقعات کا ایبالا کُیمُل اور ترتیب و تظیم جس سے سامع یا قاری میں دلچیں اور تجسس برقر اررہے۔''

ارسطونے سب سے پہلے''بوطیقا'' میں پلاٹ پر بحث کرتے ہوئے المیہ میں اسے اساسی قرار دیا۔ اردوا فسانہ میں کرشن چندر کا افسانہ'' دوفر لانگ لمبی سڑک'' بغیر پلاٹ کے افسانہ کی نمایاں مثال کے طور پر معروف ہے۔محمد حسن عسکری کے دوا فسانوں'' چاہئے کی پیالی'' اور'' حرا مجادی'' بھی بغیر پلاٹ کے ہیں۔ میرز اادیب کا افسانہ'' درونِ تیرگی'' بھی بغیر پلاٹ کا افسانہ ہے۔

مزيدمطالعه كے ليے ملاحظہ سيجي

Dipple, Elizabetn "Plot" London, 1979

# ینگل(ہندی)

علم عروض کے لیے ہندی میں مستعمل اصطلاح وِنگل اساطیری پس منظری حامل ہے۔ وِنگل ایک براہی تندخواور ظالم ناگ تھا جس کے ظلم سے خلقت تنگ تھی۔ گروڑ (نیولہ) نے اس کے ظلم وستم کا خاتمہ کرنے کے لیے اس سے مقابلہ کی ٹھانی۔ دونوں میں زبردست لڑائی ہوئی اور نیولہ ناگ پر غالب آگیا۔ تب جان بچانے کے لیے ناگ نے چیندوڈیا کھی ، نیولہ کے حوالے کی اور اپنی جان بچائی۔

فنون لطیفه کاتعلق بالعموم دیویوں، دیوتاؤں اور اساطیر سے جوڑا جاتا ہے مگر پنگل کاتعلق فنون لطیفہ ی سرپرست دیوی سرسوتی ہے نہ جوڑا گیا۔ غالباس لیے کہ ہندواساطیر میں سانپ جنس، قوت اور بارآ وری کی علامت ہے۔ تن کا سڈول ناگ دیدہ زیب بھی دکھائی دیتا ہے۔ گویا پنگل بھی ناگ کی ماننداشعار کو بحورو اوزان کے سانچے میں سڈول بنانے کاعلم قرار یا تا ہے۔شاعری میں عشق و عاشقی کی صورت میں جنس کا بھی اساس کر دار ہوتا ہے، لہٰذانا گ اس تعلق کا بھی مظہر قراریا تا ہے۔

### بيرادًاكم (Paradigm)

اس بونانی الاصل اصطلاح کا مطلب عقائد ، علمی تصورات ، فلسفیانه نظریات اور ساجی اقد ار کا ایسا نظام ہے جے بچے، درست اور حقیقی باور کیا جاتا ہواورای وجہ سے بیمز پدعقا کد، تصورات، نظریات اور اقدار کی استواری کے لیے اساس مہیا کرتا ہے۔ پیراڈ ائم کو کیونکر ہرلحاظ ہے اکمل اور ارفع سمجھا جاتا ہے اس لیے اس ہے اخذ شدہ نتائج بھی درست تسلیم کیے جاتے ہیں حتیٰ کہ کوئی اور پیراڈ ائم ان کی اغلاط اور منطقی تضادات کو چیلنج کر دے۔اہے اس مثال ہے سمجھئے۔ ماضی میں عالمی طور پریشلیم کیا جاتا تھا کہ زمین ساکت ہے جبکہ جاند، سورج اورستارے اس کے گردگردش کناں ہیں۔ یہ بطیلموسی پیراڈائم تھا، للہذا زمانۂ قدیم کے ماہرین فلکیات اور ہیئت دانوں نے اس پیراڈ ائم سے جو بھی نتائج اخذ کیے،سب باطل ثابت ہوئے۔ پیراڈ ائم مطلق نہیں بلکہ اضافی ہے۔علوم کے تھلے دائرے نے پیراڈ ائم وضع کرتے اور پرانوں کومستر دکرتے جاتے ہیں لغوی طور پر بیراڈ ائم گرامر کی اصطلاح ہے'' قومی انگریزی اردولغت' کے بموجب اس کا مطلب یہ ہے'' (گرامر) آ مدنامهٔ مثال موند - ایک لفظ کی مثال جیسے ایک اسم صفت یافعل اپنی مختلف گر دانوں میں ۔''

### ييش لفظ:

انگریزی Foreword کا مترادف\_این کتاب کے بارے میں مصنف کی مخضر تحریر، اس میں مقصدِ تحریر، موضوع کی صراحت اور کتاب کے حدود وامکانات پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ بعض اوقات پیش لفظ کے طور پرتمہید، آغاز، تعارف، حرف اول جیسے الفاظ بھی استعال کیے جاتے ہیں۔

مزيدمطالعه كے ليے ملاحظہ يجيے:

ارم سليم''اردوميس مقدمه نگاري كي روايت' (لا مور: 1988ء)

#### پیروڈ ی (Parody)

اس جرمن لفظ کا لغوی مطلب (ڈرامہ کے کرداروں سے) ہٹ کرگایا گیا گیت ہے۔''ڈوکشنری آف ورلڈلٹر یچ'' کے بموجب ایسے موزوں کردہ (اشعار/الفاظ) جن میں ایک یا ایک سے زائد مصنفین کے کلام کی روح اور خصوصیات کی یول نقل کی جائے کہوہ مصحکہ خیرمحسوس ہوں۔

بعض محققین کے بموجب پیروڈی یونانی "Parodia" سے شتق ہے اور مراد کسی اوب پارہ شخص یافن کے انداز واطوار یااسلوب کی مضحکہ خیزنقل ہے۔

ارسطوکے بموجب پانچویں صدی قبل مسے کا ہیگے من (Hege Mon) پیروڈی کا موجدتھا۔اس نے "Battle of the Giants" میں پیروڈی سے کام لیا تھالیکن اس سے قبل ہیونوکس (Hipponax) اور کے ہاں بھی اس کی مثالیں مل جاتی ہیں جبکہ ارسٹونینس (Aristophanes) ایچی لیس (Aechylus) اور یوریڈیز (Euripedes) نے بھی اینے ڈرامون میں پیروڈی سے کام لیا۔

'' و کشنری آف در لالر پیر' میں پیروڈی کے یہ تین طریقے بیان کیے گئے ہیں(1) الفاظ کی تبدیلی اور کی بیشی پیروڈی کے یہ تین طریقے بیان کیے گئے ہیں(1) الفاظ کی تبدیلی اور کی بیشی (2) مصنف کے انداز واسلوب کی نقل (3) یا پھر موضوع اور ہیئت کی نقل ....ان تین طریقوں کے ذریعہ بیروڈی کی جاسکتی ہے لیکن ان تین کے علاوہ ایک اور طریقہ بھی ہے لیمن مختلف شعراء کے اشعار یا مصرعوں کی پیوتگی سے پیروڈی پیدا کرنا۔ مومن کا شعر ہے:

تو کہاں جائے گی بچھ اپنا ٹھکانہ کر لے ہم تو کل خوابِ عدم میں شب ہجراں ہوں گے احمد ندیم قائی نے یوں کہا:

کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا جبکہ ان دونوں کا ایک ایک مصرع لے کر پیروڈی سے مزاح پیدا کرکے دوسنجیدہ اشعار میں

" ظريف معن" پيدا كرديج كئے:

تو کہاں جائے گی کچھ اپنا ٹھکانہ کر لے میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا ناصر کاظمی کا شعر ہے:

میرے گھر کی دیواروں پے ناصر ادای بال کھولے سو رہی ہے

اداس کی جگه یروس کردیا گیا، بول شعر مضحکه خیز موگیا-

رودی کا مقصد کسی مصنف کی تحریر اشعار کی نقل سے مزاح بیدا کرتے ہوئے اس تحریر اشعار سے وابستہ مفہوم، نقطہ نظریا خیال کو' کم عیار' ثابت کر کے غیراہم قرار دینایا پھرمستر دکرنا ہے۔اردومیں پیروڈی کے لیے'' تحریف' کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔فرہنگ آصفیہ کے بموجب'' عربی لفظ تحریف پیروڈی کے لیے''تحریف' کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔فرہنگ آصفیہ کے بموجب'' عربی لفظ تحریف (اسم موسف ) کے معنی ایک حرف کی جگہ دوسرے حرف کورکھنا، کسی چیزیا کسی بات کواس کی حالت اوراس کی وضع سے بدل دینا، کسی بات کواس کے موضوع کے خلاف بیان کرنا۔''

فرقت کا کوری نے ''مداوا'' (لکھنو 1944ء) میں راشد ک''ماورا'' (لا ہور: 1941ء) کے ساتھ ترقی پینداورجد پیشعراء کے انداز واسلوب کی پیروڈی کی تھی۔

ن م راشد کی نظم'' زندگی'' کے پہلے دومصرعوں میں صرف ایک لفظ کی تبدیلی نے نظم کی سنجیدہ فضا کوزائل کر دیا:

> اے مری ہم رقص مجھ کو تھام لے زندگی سے بھاگ کر آیا ہوں میں ''زندگی'' کی جگہ'' شاعروں'' کردیا گیا۔ یوں شعر مضحکہ خیز ہوگیا۔

اردوادب میں ''اودھ پنج'' (لکھنو: تاریخ اجراء: 16 جنوری 1877ء، مدیر بنشی سجاد حسین ) سے اردوادب میں ''اودھ پنج'' (لکھنو: تاریخ اجرائہ آبادی کا اس ضمن میں بطور خاص نام لیا جا سکتا ہے۔ ان کے بعد تر بھون ناتھ ہجر کا نام آتا ہے۔ اکبرنے میر کے مشہور شعر کی اس طرح پیروڈی کی:

قشقہ کھینچا در میں بیٹا قول یہ تھا جس کا اک دن جاکٹ پہنی، ہٹ لگائی میر تھا اب وہ مسٹر ہے

پیروڈی نٹر کی بھی کی جاسکتی ہے۔اس خمن میں بطرس سے لے کر کنہیالال کپورتک متعدد حضرات کے نام لیے جاسکتے ہیں۔ کنہیالال کپورنے ترتی پیند شعراء جیسے فیض، راشد، اور جدید شعراء جیسے میراجی کی شاعری کی بھی پیروڈی ککھی اور غالب کی غزل کی بھی۔

> فیض کی ظم'' تنہائی'' کی پیروڈ ک''لگائی'' کے عنوان سے کی۔ پہلاشعر ملاحظہ ہو: فون پھر آیا ولِ زار نہیں فون نہیں سائیکل ہوگا کہیں اور چلا جائے گا

کنہیالال کیور کی گلیات'' کیورنامہ''محمہ ہارون عثانی نے مرتب کردی ہے (لا ہور: 2007ء) مزید مطالعہ کے لیے دیکھیے: فرفت کا کوروی''اردوادب میں طنزومزاح'' (لکھنؤ: 1957ء) فوزید چودھری، ڈاکٹر''اردو کی مزاحیہ صحافت' (لا ہور: 2000ء) 00000

احري

IHSAN- UL -HAQ 0313-9443348 B.S-URDU.

#### تاثراتی تنقید(Impressionistic Criticism)

''ڈ کشنری آف لٹریری ٹرمز'' کے ہموجب''ادب و نقد میں تاثر / تاثراتی کا آغاز غالبًا کلاڈ مانے (Claude Monet) کی بینٹنگ "Impression: Soleil Levant" سے کیا جا سکتا ہے۔ یہ پینٹنگ 1874ء میں نمائش کے لیے پیش کی گئی تھی۔مصوری میں تاثراتی سکول کے مصور وں کواس بات سے دلچیں تھی کہ روشنی میں تبدیلی سے کسی شے کے رنگوں کی کیا کیفیت ہوتی تھی۔ تاثرات اور تاثراتی جیسی اصطلاحات سے بیچھا چھڑا لینا ہی بہتر جیسی اصطلاحات سے بیچھا چھڑا لینا ہی بہتر ہے۔''

ادبی تقید میں تا ٹر/ تا ٹر آفرین/ تا ٹر اتی جیسے الفاظ فرانسی تا ٹراتی مصوروں کے تصور کے برعکس ہیں۔ تا ٹراتی تقید میں صرف اور صرف تخلیق سے اخذ شدہ تا ٹرات سے ہی دلچیسی رکھی جاتی ہے جواس لحاظ سے ذاتی اور ذوتی ہے کہ تا ٹراتی نقاد کوادب کے ساجی کردار ، مقصد وافادہ وغیرہ سے کوئی دلچیسی نہیں۔

اس مبہم تصورِ نفذ کو باضابطہ بنانے میں دوامر کی ناقدین جوئیل سینگاراں (Joel Spingaran) اس مبہم تصورِ نفذ کو باضابطہ بنانے میں دوامر کی ناقد مین جوئیل سینگاراں (Johan Crowe Ransom) کا بطور خاص نام لیا جاسکتا ہے جن کے بموجب پہلے تخلیق سے خوشگوار تاثر ات اخذ کرنا اور پھران تاثر ات کومناسب الفاظ میں بیان کر دینا بس یہی تاثر اتی نقاد کا فریضہ ہے۔ جوئیل سینگاراں نے اسے ''تخلیقی تنقید' (Creative Criticism) قرار دیا تھا۔

تاثراتی تقید میں ساج، مذہب، اخلاق، اُقصادیات، روحانیت الغرض کمی چیز ہے بھی دلچپی نہیں لی جاتی ۔ صرف تخلیق اوراس سے حاصل ہونے والے تاثرات ہی دائمی قدر کے حامل اوران سے حاصل ہونے والی مسرت اساسی ہے۔

مزيدمطالعه كے ليے ملاحظہ يجيے:

سليم اختر، ذاكثر'' تقيدي دبستان' (لا بور: 2009ء)

شارب ردولوي، ڈاکٹر'' جدیدار دوتنقید: اصول ونظریات'' (لکھنو 1994ء)

### تاریخ گوئی:

اگر چہ تاریخ گوئی کے علم کا تاریخ (ہسٹری) ہے کوئی تعلق نہیں لیکن عمارات، واقعات، افراد، کتب، دیوان وغیرہ کی تاریخ بتانے کی بنا پر تاریخ گوئی کو (بالواسطہ طور پر ہی سہی) تاریخ سے متعلق قرار دیاجا سکتا ہے۔

فاری اوراردو میں حروف بہی کی اعداد کی صورت میں قدر متعین ہے (تفصیل کے لیے ملاحظہ سیجے دو جہیں'') ان ہی کی امداد سے زیادہ تر شعر میں (لیکن لفظ یا جملہ کی صورت میں نثر میں بھی ) تاریخ نکالی جاتی ہے۔ پرانے زمانہ میں بچوں کے نام بھی'' تاریخی''رکھنے کا رواج تھا لینی اس کے نام میں تاریخ بیدائش آ جاتی تھی ۔اسی طرح کتابوں کے نام بھی تاریخی رکھے جاتے تھے جیسے'' باغ و بہار''۔

میرامن نے ''باغ و بہار'' کے اختیام پر بیلکھا:

"جب بیر کتاب فضل الہی ہے اختتام کو پینجی، جی میں آیا کہ اس کا نام بھی ایسا رکھوں کہ اس میں تاریخ نکلے۔ جب حساب کیا تو بارہ سو پندرہ ہجری میں لکھنا شروع کیا تھا، باعث عدم فرصت کے بارہ سوسترہ سن کی ابتداء میں انجام ہوئی۔ اس فکر میں کہ دل نے کہا کہ باغ و بہارا چھا نام ہے کہ نام وہم تاریخ اس میں نکلتی ہے، تب میں نے یہی نام رکھا:

مرتب ہوا جب یہ باغ و بہار کہ ہے نام و تاریخ ''باغ و بہار''
کرو سیراب اس کی تم رات دن کہ ہے نام و تاریخ ''باغ و بہار''
بڑے لوگوں، عزیز واحباب اور معروف ادبی وسیای شخصیات کے انتقال پرا یسے تعزیق اشعار کے جاتے ہیں جن سے وفات کی تاریخ برآ مدہوتی ہے۔ اس ضمن میں انجمن ترتی اردو پاکتان (کراچی) کے رسالہ ''قومی زبان' کی مثال دی جاسمی میں مشاہیر کے انتقال پرتاریخ وفات کے اشعار چھپتے رہتے ہیں۔ 'تقومی زبان' کی مثال دی جاسمی نفظ، حرف یا فقرہ کے اعداد سے سیح تاریخ برآ مدنہیں ہورہی ہوتی، اس صورت بعض اوقات کی لفظ، حرف یا فقرہ کے اعداد سے سیح تاریخ درست کر لی جاتی ہے لیکن اس احتیاط کے ساتھ کہ عدد گھٹا نے میں لفظ، حرف یا فقرہ کے اعداد میں کمی سے تاریخ درست کر لی جاتی ہے لیکن اس احتیاط کے ساتھ کہ عدد گھٹا نے کا اشارہ کر دیا جاتا ہے۔ اصطلاحا اسے'' تخر جہ' (عربی، اسم مُذکر) کہتے ہیں۔ افتخار عارف نے ڈاکٹر قرق العین طاہرہ کو دیئے گئے انٹرویو (ماہنامہ ''اوبی دنیا''کراچی، افتخار عارف نے ڈاکٹر قرق العین طاہرہ کو دیئے گئے انٹرویو (ماہنامہ ''اوبی دنیا''کراچی،

نومبر-دسمبر 2009ء) میں مختلف تاریخ نگاروں کے بارے میں اس خیال کا اظہار کیا:

'' حفیظ ہوشیار پوری غزل کا ایک معتبر نام ہے کیکن تاریخ گوئی اور حفیظ لازم وملزوم تھہرے۔حفیظ کو بید مختبرے۔حفیظ کو بید مختبرے۔حفیظ کو بید مختبات کا مقابلہ موازنہ کسی سے نہیں ہوسکتا فین تاریخ گوئی کی اپنی ایک اہمیت ہے اور آج ہماری او بی تاریخ میں بے شار تاریخ میں بید کشتیت رکھتی ہیں۔ مثلاً میرانیس کے انتقال پر مرزا دبیر نے تاریخ وفات کہی:

"طویرِ سینا ہے کلیم اللہ منبر ہے انیس" میرانیس، غالب نے بھی فرمائش پر مجبوراً کئی تاریخی کہیں۔مومن نے اپ حصت سے کرنے ک تاریخ کہی۔ وست و باز و بشکست، نامخ کی تاریخیں بھی بہت مشہور ہوئیں۔ علامہ اقبال نے بھی کئی مشہور تاریخیں کہیں۔سرسیداحمد خال،امیر مینائی،جسٹس شاہ دین ہایوں کی لوحِ مزار پراقبال کی کہی گئی تاریخیں کندہ میں۔والدہ ماجدہ کی تاریخ وفات بھی کہی" رصلتِ محزومہ" (1374ھ)

یں و در است کی میں ضیاء الحن موسوی، شان الحق حقی ، راغب مراد آبادی، صباشیم متھر اوی نے بہت ہمارے عہد میں ضیاء الحن موسوی، شان الحق حقی ، راغب مراد آبادی، صباشیم متھر اوی نے بہت اچھی تاریخیں کہیں نو جوانوں میں نصیرتر ابی نے بعض اعلیٰ درجہ کی تاریخیں نظم کی ہیں۔''

جہاں تک غالب کی تاریخ گوئی کا تعلق ہے تو اس ضمن میں کسریٰ منہاس مقالہ'' غالب کی تاریخ گوئی''(مطبوعہ:''ادبی مخزن''اسلامیہ کالجے، لاہور:10-2009) مرتبہ محمد خالد، مرزا حامد بیگ) میں اس خیال کا اظہار کرتے ہیں:

'' عالب نے ہروضع کی تاریخ کہی ہے۔ بعض اوقات گھٹانے اور جوڑنے کے بیک وقت عمل سے تاریخ نکالی گئی ہے، لہذا کوئی وجنہیں کہ غالب کو تاریخ گوئی میں عاجز خیال کریں۔انہوں نے ہرشم کی تاریخیں نکالی ہیں اور اپنی جدت فکر سے اس صنف کو چار چاندلگائے ہیں۔''

مزيدمطالعه كے ليے ملاحظه سيحيے:

فرمان فنخ پوری، ڈاکٹر''فنِ تاریخ گوئی اوراس کی روایت'' (لا ہور: 2004ء) سری منہاس''فن تاریخ گوئی'' (لا ہور س ن)

#### تاریخی تنقید (Historical Criticism)

سید عابد علی عابد نے ''اصول انتقادِ ادبیات'' میں یوں لکھا: '' تاریخی نقط ُ نظر سے ادب کے انتقاد کا با قاعدہ آغاز ستر ہویں صدی کی ابتداء سے ہوتا ہے۔ 1675ء میں نیپلز کے فلفی Lascienza Nuova کا رسالہ علم جدید (Lascienza Nuova) شائع ہوا۔ بیرسالہ فلسفۂ تاریخ کے متعلق بحث کرتا ہے۔ اس رسالہ میں اس نے غالبًا تاریخ میں پہلی مرتبہ ادب کی ساجی تعبیر کی کوشش کی۔ چنا نچہ اس کے بعد اس تصور نے بڑی مقبولیت حاصل کی کہ فنون لطیفہ اور ادبیات کا مطالعہ اور تشریح وتعبیر اس نقطۂ نظر سے ہوئی چاہیے کہ وہ ان جغرافیائی، تاریخی اور ثقافتی حالات کے تخلیق ہیں جو کسی خاص قوم سے مربوط ومنسوب بیں۔ ان فنون لطیفہ اور ادبیات کو بیجھنے کے لیے لازم ہے کہ اس زمانے کے حالات کا مطالعہ کیا جائے جس میں وہ تخلیق ہوئے۔''

اٹھارہ ویں صدی میں اطالوی فلاسفر اور نقاد G.B. Vico نے شاعری کے مطالعہ اور قدر و قیمت کے تعین میں تاریخی حالات/معلومات/کواکف ہے استفادہ پر زورد ہے ہوئے "Historicism" کا پر چار کیا۔

تاریخی تغیر ، دیگر تقیدی نقورات اس ہے اس بنا پر جداگا ندقر اردی جا سکتی ہے کہ اس میں صرف تاریخی تغیر کا مطالعہ کیا جاتا ہے ۔ فرانسی نقادا ٹیر منڈ شیر ر نے تاریخی تقید کا تصور پیش کیا۔ اس کے بموجب ''کہی مصنف کی صلاحیتوں کا جائزہ لیتے ہوئے اس امر کا تعین بھی کرنا کہ اس نے اپنے عہد کے معالات ہے متاثر ہوکرا پی صلاحیتوں کا رخ کس طرف موڑا۔'' وہ اس بات کا قائل تھا کہ مصنف کے کرداراور شخصیت کی تغییم اور اس کے عصر کا تجریہ ان ونوں ہے ہی اس کی تخلیقات کو درست طور پر سمجھا جاسکتا ہے ۔۔۔۔'

تاریخی تقید کے حامی ناقد کے لیے لازم ہے کہ وہ ذاتی پند و ناپند اور شخصیات ہے بلند ہوکر انفرادی حیثیت میں تخلیق کا مطالعہ کرتے ہوئے ان عوائل و محرکات کو خصوصی اہمیت و ہے جو تاریخی حالات سے انفرادی حیثیت میں تخلیق کا مطالعہ کرتے ہوئے ان عوائل و محرکات کو خصوصی اہمیت و ہے جو تاریخی حالات سے مشروط ہوتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ادیب کی ذاتی زندگی ، ماحول ، گخیر اور دیگر عصری ر بر تحانات (جیسے میں میں ہا تی ، تاریخی تقید میں خالیہ کی مطالعہ کرتے ہوئے ان عوائل و محرکات کو خصوصی انہوں نے ادیب کے خلیقی شعور سائی میں ان ان کو ان کا تحریل کی معیار بندی یا قدرو قیمت طاخیس کی جاتی۔

پر مثبت یا منفی اثر ات ڈالے ۔ تاریخی تقید میں تخلیق کی کوشش کی ۔ اس کے اس مشہور تول کو تاریخی تقید کا ظلاصہ قرار فراسکت کی تقید میں سائنس جیسی قطعیت پیدا کرنے کی کوشش کی ۔ اس کے اس مشہور تول کو تاریخی تقید کا ظلاصہ قرار و بیا جاتات کو رباعات کو دیا تھوں کو با جاتات کی کوشش کی ۔ اس کے اس مشہور تول کو تاریخی تقید کا ظلاصہ قرار کی با جاتات کی کوشش کی ۔ اس کے اس مشہور تول کو تاریخی تقید کی کوشش کی ۔ اس کے اس مشہور تول کو تاریخی تقید کی کوشش کی ۔ اس کے اس مشہور تول کو تاریخی تقید کی کوشش کی ۔ اس کے اس مشہور تول کو تاریخی تقید کی کوشش کی کوشش کی ۔ اس کے اس مشہور تول کو تاریخی کو تاریخ کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کے کو تاریک کو تاریک کوشک کی کوشش کی کوشش

'' درخت کے بارے میں حصولِ معلومات سے پھل کی نوعیت کا خود ہی اندازہ ہوجا تا ہے۔ درخت ادیب اور پھل اس کا ادب۔'' یوں سیجھئے کہ زمین ، آب وہوا اور دیگر جغرافیائی عوامل اساسی اہمیت کے حامل ہیں کہ بڑے کو خاص نوع کا درخت بنا کراس ہے مخصوص نوعیت کا کھل پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ زمین دطن ہے، آب وہوا تاریخی عوامل ہیں جبکہ نیج نسلی وراثت اور بیسب مل کرتخلیق کار (درخت) سے خاص نوع کی تخلیق (کھل) حاصل کرتے ہیں۔ یہ ہے تاریخی تنقید کالب لباب۔

ساں ہو کے بعدایک اور فرانسیبی نقاد تین (Taine) بھی اس ضمن میں خصوصی تذکرہ جا ہتا ہے۔اس نے نسل (Race) ماحول (Milieu) اور کچئیق (Moment) کی صورت میں گویا تاریخی تنقید کا ایک فارمولہ بنادیا۔اردو میں دہلی اور لکھنو کے شعری دبستانوں کے مطالعہ میں ناقدین کا طریقہ کارتاریخی تنقید پر ہی مبنی ہوتا ہے۔ای طرح سرسیّدا حمد خال کی تحریک کا بھی 1857ء کے تاریخی حالات کے تناظر میں مطالعہ کیا جاتا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے ملاحظہ سیجیے:

سليم اختر، دُا كُرُ' تقيدي دبستان' (لا بهور:1997ء)

#### تانيثيت (Feminism)

بحثیت مجموعی نسوانیت کی علم بردارول نے اس امر پرزور دیا مرد کیونکہ عورت نہیں اس لیے وہ عورت مجموعی نسوانیت کی علم بردارول نے اس امر پرزور دیا مرد کیونکہ عورت نہیں موسکتا، لہذاوہ اپنے شعروا دب میں عورت کوخودسا ختہ معیاروں پر جانچتا ہے۔اس طرح مردنا قدین خواتین کی تخلیقات ہے جھی بھی انصاف نہیں کرسکتے۔انہوں نے مردانہ تقید کومستر دکرتے ہوئے" زنانہ تنقید" (Gyne Criticism) کی تشکیل پرزور

دیا تا کہ گھائل کی گت گھائل جانے کے مصدُ ال خواتین ہی خواتین کی تخلیقات کا تنقیدی مطالعہ کر سکیں۔ تا نیٹیت کے شمن میں دلچیپ بات بلکہ تصادیہ ہے کہ اگر علامہ اقبال اس امر کے شاکی ہیں : ہند کے شاعر و صورت گرو افسانہ نولیں آہ بیچاروں کے اعصاب یہ عورت ہے 'سوار تو دوسری جانب ترتی پہندادب کی تحریک اور بالخصوص منٹونے عورت کی حقیقت کے رنگوں سے

تصویریشی کی۔

پاکتان میں گزشتہ نصف صدی ہے خواتین اہل قلم اپنے لیے جداگا نہ قریۃ تخلیق کا مطالبہ کرتی رہی ہیں۔ اب یوں محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے لیے جداگا نہ منطقہ تخلیق حاصل کرلیا ہے۔ اس صمن میں شاعرات زیادہ فعال نظر آتی ہیں۔ آج کی شاعرہ جس انداز و اسلوب میں چاہے اپنے جذبات واحساسات ، محرومیوں ، آزردگیوں ، بے کسی اور بے وجود ہونے کی تصویر کشی کرسکتی ہے اور کر رہی ہے۔

مزید معلومات کے لیے راقم کی کتاب'' پاکستانی شاعرات تخلیقی خدوخال'' (لا ہور: 2009ء) کا مطالعہ کیا جاسکتا ہے۔

### تنجره:

انگریزی Review کا ترجمه مگریه ترجمه ریویو کے مفہوم سے مطابق نہیں رکھتا۔ ریویونظر نانی ہے جبکہ تبھرہ میں اگر نظر نانی ہے وہ قتید پر استوار ہوتی ہے۔ (یا ایسا ہونا چاہیے۔) اد فی جرا کداورا خبارات میں کتابوں اوراد فی جرا کد پر تبھرہ طبع ہوتے رہتے ہیں لیکن زیادہ ترمُدلّل بلکہ غیر مُدلّل مداحی کے غیر تنقیدی نمونے ہوتے ہیں۔ ای لیے اب تبھروں کی تنقیدی اہمیت پر سوالیہ نشان ہے۔

### جزیاتی تقید(Analytical Criticism)

اگرچہڈاکٹرعبادت بربلوی نے''اردوتنقید کا ارتقاء'' (ص:17) میں تجزیاتی تنقید کا جداگانہ انداز نفتد کے طور پر تذکرہ کیا ہے لیکن تجزیہ کے کاس بنا پر تنقید کے مجموع عمل سے جداگانہ یا منفر دقر ارنہیں دیا جا سکتا کہ تمام تنقید کی دہستانوں اورتصوراتِ نفذ میں ہی تجزیہ سے کام لیا جاتا ہے۔

### تجنيس (عربي،اسم موئنث)

ایک ہی لفظ کومختلف معانی میں استعال کرنا اس صورت میں کہ لفظ کا املا برقر ارر ہتا ہے لیکن معانی تبدیل ہوتے رہتے ہیں یجنیس ، جنس سے حاصل کیا گیا ہے لیعنی ایک جنس کے الفاظ کا استعال جیسے مار/ مانپ) پانگ/ پنگ (جیتا) نشان/نشان (علم ) بخن/ بخن (شاعری)

# تحريك:

کی مخصوص علمی نظام فکر، سیاسی تصور یا نظریهٔ حیات کی ہمنوائی میں متعدداہل قلم کی سوچ کی تشکیل اور پھراس کا تخلیق اظہار تحریک کا سیاسی مفہوم بھی ہا دراد ہی و تقیدی بھی ۔ بیا جتماعی صور تحال سے متاثر ہوتی ہے اورا سے تبدیل بھی کر سکتی ہے اس لیے کہ تحریک کے پیش نگاہ ستقبل بھی ہوتا ہے۔ حال کے تناظر میں مستقبل کی تعمیر نو بچر یک کے مقاصد خاص ہوتے ہیں جن کے حصول کے لیے فکری ، علمی اور تخلیقی سطے پرکوشش کی جاتی ہے جیسے ترقی پیندا دب کی تحریک جس کا با قاعدہ منشور تھا جس سے تحریک سے وابستہ اہل قلم نے روگر دانی نہی ۔ اس سے قبل انیسویں صدی کے مخصوص حالات نے سرسید کی اصلاحی تحریک کوجنم دیا۔ اس تحریک سے وابستہ اہل قلم اور اہل دانش نے بھی قومی تقلیمی اور ادبی مقاصد کو پیش نگاہ رکھا۔

تحریک کی عمر محرک تصور ،نظر سے یا نظام فکر کی توانائی کی مناسبت سے طے پاتی ہے۔ جتنی قوی محرک توانائی ،اتن ہی در پاتح یک ،بعض اوقات سے بھی ہوتا ہے کہ دفتر اور عہد بداروں کی صورت میں تو تحریک ختم ہو جاتی ہے مگر محرک تصورا تنا توی ہوتا ہے کہ تحریک کے اختتام کے باوجود بھی وہ زندہ رہتا ہے جیسے ترتی پہندادب کی تحریک کے اخترار ہے۔ کی تحریک کے خاتمہ کے باوجود بھی ترقی ارہے۔

### تحقيد:

شحقيق + تنقيد:

ڈاکٹر جمیل جالبی نے یہ اصطلاح وضع کی اور وہی اسے استعال بھی کرتے ہیں (مقالہ بعنوان ''بہاور شاہ ظفر، ایک تحقید مطالع'' دریافت ۔اسلام آباد۔ شارہ 5) تحقید سے مراد ایسی تحریر ہے جس میں

تحقيق اور تنقيد كاامتزاج هو\_

# شخفيق (عربي،اسم موئنث)

فرہنگ آصفیہ کے بموجب تحقیق کے بید معانی ہیں'' راست، درست، ٹھیک، پیج، حق، تصدیق، ثبوت، مُسلّم ، تسلیم کردہ شدہ، یقین، اعتبار، چھان بین، تلاش تحقیق تفتیش، کھوج، سراغ، پیتے، دریافت، پوچھ سیچھ، جانچ، شناخت، معتبر، یقین واثق، قابلِ اعتبار جیسے تحقیق خبر، امتحان اور تجزیہ''

ان دو درجن سے زائد معانی میں مشترک عضرتفتیش اور دریافت ہے اور ان ہی پر تحقیق کی اساس استوار ہے۔ مخضر ترین الفاظ میں تحقیق کی تعریف تلاش حق کی جاستی ہے۔ تحقیق عربی لفظ' دحق' سے مشتق ہے جس کا مطلب چھان پھٹک، اصلی نقلی ، کھر سے کھوٹے ، حق ناحق کا تصفیہ کرنا ہے۔ اس مقصد کے لیے ٹھوس شواہدا ورمضبوط دلائل و برا ہین کی ضرورت ہوتی ہے۔ تحقیق کی شریعت میں قیاس حرام ہے۔

اگر چتحقیق اور تنقید کا ایک سانس میں نام لے لیتے ہیں لیکن طریق کار کے لحاظ ہے تحقیق جداگانہ اور منفر دے۔ بیالگ بات کہ تلاشِ حق کے سفر میں بعض اوقات تحقیق اور تنقید مصافحہ کر لیتی ہیں، یہی نہیں بلکہ ہراچھا تحقق تقیدی .... جس کا بھی مالک ہوتا ہے جبکہ بسااوقات نقاد محقق سے مدد کا طالب ہوتا ہے۔ تاریخ ادب کی تحریبی فراہمی مواد کے سلسلہ میں اوبی مورخ محقق کی مساعی کا مرہونِ منت ہوتا ہے۔

ارد دمیں تحقیقات کے دائر ہ کار کی یوں تقسیم کی جاسکتی ہے:

1- تاریخ ادب سے وابسة اصناف اور دیگرامور کے بارے میں تحقیق۔

2- ماضی کی اولی شخصیات کے بارے میں مُصدقہ کوا نُف کی جھان بین اورتصدیق۔

3- مخطوطات، قديم مسودات، قلمي آثار، بياضول كے بارے ميں تحقيق اور تنجي متن۔

4-لسانیات ہے وابسۃ امور کا تجزیہا وران کی حیمان پھٹک۔

اگرچہ تحقیق کو بالعموم ادبی، لسانی اور تنقیدی مسائل تک محدود سمجھا جاتا ہے کیکن ادب ونقد کے ساتھ ساتھ ساتنس،میڈیکل،ساجی علوم حتیٰ کے فلم میں ساتھ سائنس،میڈیکل،ساجی علوم حتیٰ کے فلم میں اس کی مثال میں مشہور فلم "Titanic" کا نام لیا جا سکتا ہے۔

سائنس میں تحقیق آلات اور لیبارٹری ہے مشروط ہے، یہی حال میڈیکل ہے وابسة تحقیق عمل کا ہے۔ تحقیق مل کا ہے۔ تحقیق سائنس ہے وابستہ ہویا اوب ونقد اور لسانیات ہے، اس کا اساسی مقصد تلاشِ حق اور موجود مواد کی درتی کر کے اس کی صحت کا تعین ہے۔

تحقیق قطرہ کے گوہر بننے کے ممل کا مشاہدہ ،شہادت اور توثیق کے مترادف ہے۔ اس لیے یہ آسان نہیں۔ مشفق خواجہ کے الفاظ میں'' تحقیق دریافت'' بھی ہے اور'' بازیافت'' بھی۔ (بحوالہ ''اردو تحقیق مشفق خواجہ ہے ایک گفتگو'' از مشرف احمد ماہنامہ'' کتاب' اسلام آباد۔ جولائی۔اگست۔ سمبر 2008ء)

جبدرشيدس خان كے بقول:

'' جقیق کا حال کلا کی موسیقی جیسا ہوتا ہے جس میں عجلت ، آسان پبندی ، بوالہواسی اور خفیف الحرکاتی کومطلق دخل نہیں ہوتا۔اس میں مجھ حاصل کرنے کے لیے بہت ریاضت کرنا پڑتی ہے اوراس ریاضت کی ندمدت مقرر ہوتی ہے اور ندمعاوضہ طے شدہ ہوتا ہے۔''

("اولى تحقيق: مسائل اور تجزيه" ـ ص: 70)

طریق کارکے لحاظ ہے بعض اوقات تحقیق بھی جاسوی ہے مشابہ نظر آتی ہے جس طرح جاسوس جائے وقوعہ سے ماضی کی طرف سفر کرتا ہوا جرم سے متعلق حقائق کا کھوج لگا تا ہے، اسی طرح محقق بھی اولی شخصیات، ادوار اور مخطوطات کے مطالعہ کے لیے ماضی میں سفر کرکے درست اور قابلِ اعتماد کا تعین کرتے ہوئے حقائق کو ثابت کرتا ہے۔

تحقیق مشکل پیندطبائع کے لیے ہے۔ یہ مردِتن آسان کا کا مہیں تحقیق کا ممل محنت کے ساتھ ساتھ صبر بھی چاہتا ہے۔ کا تی اور لے دوڑی والا رویہ ممل تحقیق کے منافی ہے۔ ساتھ ہی حقائق کا معروضی تجزیہ کرنے والے ذہن کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے ہم ویکھتے ہیں کہ حقیقی محققین بہت کم ملیں گے۔ معروف محققین میں حافظ محمود شیرانی (جنہیں تحقیق میں ''مُعلم'' کا مقام دیا جاتا ہے۔) قاضی عبدالودود، واکٹر گیان چند، مولوی عبدالحق ، مشفق خواجہ، رشید حسن خال، ڈاکٹر جمیل جالبی، ڈاکٹر فر مان فتح پوری، ڈاکٹر وحید قریش ، مالک رام ، سیّد مسعود حسن رضوی اویب، مولا نا امتیاز علی عرشی ، ڈاکٹر محی الدین قادری زور کے اساء ہیں۔۔۔

مزیدمطالعہ کے لیے ملاحظہ بیجیے: جمیل جالبی، ڈاکٹر''اد بی تحقیق: "(لا ہور:1994ء) رشید حسن خال''اد بی تحقیق: مسائل وتجزیہ''(علی گڑھ:1978ء/لا ہور:1989ء) ڈاکٹر گیان چند' تحقیق کافن''(اسلام آباد:1994ء) ڈاکٹر ایم سلطانہ بخش (مرتب)''اردو میں اصول تحقیق'' (2 جلد \_اسلام آباد:1988ء) رفاقت علی شاہد (مرتب)' تحقیق شناسی'' (لا ہور:2003ء)

#### شحقيق: آلات:

عملِ تحقیق میں محقق جن ذرائع کو بروئے کارلاتا ہے انہیں آلات یحقیق کہاجا تا ہے جو حسب ذیل ہیں:

1 - مخطوطات ، قلمی ننخے ، بیاضیں ، قدیم کتب ، تذکر ہے ۔

2 - تاریخی اہمیت کی اشیاء جیسے فرا مین ، مسکوکات

3 - (بعض اوقات) آثارِ قدیمہ ، الواحِ مزار

4 - آپ بیتی ، سفرنامہ ، ملفوظات ، تواریخ ، کتابیات ۔

5 - کارپوریش کار جسر پیدائش واموات ۔

الغرض ہراس شے سے مدولی جاسمتی ہے جو کسی نہ کسی پہلو سے ماضی کے بارے میں معلومات /

کواکف/شواہد فرا ہم کرتی ہو۔

# تخلُّصُ (عربی:اسمِ مُذكر)

وہ مخضراور بامعنی لفظ جوشعراء اپنے اصل نام کا جزو بنا کرشاعری میں استعال کرتے ہیں لیکن ایسا ہونا لازم نہیں اور اپنا نام بھی تخلص کے طور پر استعال ہوسکتا ہے جیسے مومن، اقبال، فیض، عابد، لیکن زیادہ تر شعراء نے اصل نام کو تخلص بنانے کے برعکس نیالفظ اپنالیا جیسے سیّد ولی محدنظیرا کبر آبادی، مرزامحدر فیع سودا، شیخ غلام علی ہمدانی مصحفی، خواجہ حیدرعلی آتش، شیخ امام بخش ناسخ ، مرز ااسداللہ خال غالب۔

شعر میں کیونکہ کمل نام استعال کرنامشکل ہوتا ہے اس لیے خلص کی صورت میں نیالفظ اپنالیا جاتا ہے جوبعض اوقات اتنامشہور ہوجاتا ہے کہ شاعر کا اصل نام غیر معروف ہوجاتا ہے اور وہ صرف تخلص ہی ہے معروف ہوجاتا ہے تخلص بالعموم غزل کے مقطع میں دیا جاتا ہے لیکن غزل کے دیگر اشعار بلکہ مطلع میں بھی تخلص استعال کرنے کی مثالیں مل جاتی ہیں۔

تخلص کا نفیاتی مطالعہ شاعر کی شخصیت کی پرتیں کھولنے کا موجب بن سکتا ہے۔ ماں باپ نے تو نام رکھا قلندر بخش گرشاعر کوقلندر بنیا پیند نہیں لہذاوہ جرائت بن کر جرائتِ رندانہ کا شبوت دیتا ہے۔
تخلص کیونکہ شعوری انتخاب کا نتیجہ ہوتا ہے اس لیے بعض اوقات تخلص کے لیے پیند کیا گیا لفظ شخصیت کی تفہیم کے لیے کار آمداشارہ میں بھی تبدیل ہوسکتا ہے جیسے آتش، ناشخ، غالب، حالی، یگانہ کین

ا ہے گلیہ نہیں بنایا جاسکتا کیونکہ لا تعداد شعراء کے خلص نفسی تلاز مہے عاری ہوتے ہیں بلکہ مومن کی صورت میں تو تخلص شخصیت کے برعکس بھی ثابت ہوسکتا ہے۔اسی طرح استاد کا عطا کردہ مخلص بھی نفساتی معانی ہے مُعر اہوگا۔ تخلص کےسلسلہ میں غالب کا پیشعر بھی قابل تو جہ ہے: ک

چھیٹرتا ہوں کہ ان کو غصہ آئے كيون ركھوں درنہ غالب اپنا نام بعض شعراء نے خلص کی مناسبت سے پرلطف اشعار کے جیسے مومن شب جو مجد میں جا تھنے مومن رات کائی خدا خدا کرکے

جوش ملیح آبادی نے اپنے مخصوص اسلوب میں تخلص کا جس طرح سے مضحکہ اڑایا شاید ہی کسی شاعر نے ایسا کیا ہوگا۔''مقالات جوش' (مرتبہ بسحرانصاری) میں یوں لکھا:

"كہاں تك روؤن؟ كس كس بات كا ماتم كرون؟

ذرا اے شعرائے کرام کے تخلص ہی کو ملا حظہ فر مالیجیے اور کسی ماہرِ نفسیات سے دریا فت فر مائے کہ پنخلص کس نوع کی ذہنیت پیش کرتے ہیں۔اس کا جواب کیا ہوگا؟ وہ غیر مثبت الفاظ میں بتا د ہے گا کہ اس نوع کے تخلص صرف وہی لوگ پیندا ورا ختیا رکر سکتے ہیں جن کے دلولوں کی کمریں ٹوٹ چکیں اور جن کی ہمتوں کے منکے ڈھل چکے ہیں۔ سنئے اور عبرت کے کانوں سے سنئے۔ مجروح ، تفتہ ، ملول ،مسكين ، در د، سوز ، نخچير ، داغ ، افسوس ، حزين ، عدم ، بيدم ، سل ، كشة ، الم ، اشك ، آ ه ، قلق اور باس وغيره-''

( بحواله: ''جوش شناس''شاره-3ص-:102 )

## نخلیقی تنقیر (Creative Criticism)

تاثراتی تقید کے تصور کا ثانوی روپ۔

تاثراتی تنقید کے برجوش ملغ امریکی نقاد جوئیل سینگارال (Joel Spingran) نے اپنے مشہور مقالہ "Creative Critisim" میں اس امر کا پرچار کیا کتخلیق کے مطالعہ ہے تاثرات اخذ کر کے ان کا بیان کردینای کافی ہے۔ بول تاثرات پر مبنی بیان بذات خود بھی ایک نوع کی تخلیق ہوگا۔ اس کے بقول:

## تخليقي عمل:

ذبن کاوہ پراسرائمل جس کے ذریعہ سے خلیقی فنکار معلوم سے نامعلوم کا باطنی سفر طے کرتا ہواتخلیق کا ثمر حاصل کرتا ہے۔ اگر چہ خلیقی عمل میں تخیل اہم کر دارا داکرتا ہے لیکن اس کی اساس محض تخیل ہی پراستوار نہیں۔ فرائیڈ کی تحلیل نفسی کی رو سے اس ضمن میں تحت الشعور میں خوابیدہ تجر بات ومشاہدات اور لا شعور کے نہاں خانہ میں وفن نا آسودہ آرز و کیں ، تلخ تجر بات ، مستر دکر دہ جنسی ممنوعات وغیرہ بھی محرک کا کر دارا داکر تے ہماں خانہ میں دون نا آسودہ آرز و کیں ، تلخ تجر بات ، مستر دکر دہ جنسی ممنوعات وغیرہ بھی محرک کا کر دارا داکر تے ہیں جبکہ ژونگ کے بموجب اجتماعی لا شعور اور اس کے خستمثال (Archtypes) اور قدیم تمثالیں بیں جبکہ ژونگ کے بموجب اجتماعی لا شعور اور اس کے خستمثال (Primordial Images)

جب سے انسان نے تخلیق کا آغاز کیااس وقت ہے ہی تخلیق کمل کو سیجھنے کی کوششیں ملتی ہیں کیونکہ تخلیق عمل تو سیجھنے کی کوششیں ملتی ہیں کیونکہ تخلیق عمل قطعی طور سے نہ سمجھا جا ہے ، الہٰذااسے پراسرار سمجھتے ہوئے اساطیری تناظر تلاش کیا گیا۔ یونانیوں کے خیال میں سرسوتی دیوی کی مہر بانی کے خیال میں سرسوتی دیوی کی مہر بانی کے خیال میں سرسوتی دیوی کی مہر بانی ہوتی ہے تو وہ باعث کچھلوگ تخلیق کاربن جاتے ہیں۔افلاطون اس کا قائل تھا کہ Muse جب کی پرمہر بان ہوتی ہے تو وہ اس میں ربّانی جنون کے بغیر تخلیق اس میں ربّانی جنون کے بغیر تخلیق نامکن ہے۔ یہ بی نہیں ،آسانی تحفہ ہے۔

Kusler, Arther "The Act of Creation"

شخيل:

ادب ونفتر کی معروف ترین اصطلاح تخیل کا بھی خوابِ جوانی جیسا عالم ہے کہ متعدد تعریفوں کے باوجود حق تویہ ہے کہ متعدد تعریفوں کے باوجود حق تویہ ہے کہ حق ادانہ ہوا کا احساس رہتا ہے۔ تخیل، فلسفہ اور نفسیات کے اہم موضوعات میں شامل رہا ہے، ماضی میں بھی اور آج بھی۔

'' ڈوکشنری آف ورلڈ لٹریچ'' کے بموجب افلاطون کے ہاں تخیل کے مترادف کے طور پر "Phantasia" ملتا ہے اورا سے بھی وہ کوئی خاص الجھے معنی میں استعال نہ کرتا تھا۔ یونانی "Phantasia" لاطینی میں "Imagination" بن گیا جس سے "Imagination" حاصل ہوا۔ارسطونے "De Anima" میں تخیل کو خیالات وتصورات کو منظم اور مرتب کرنے والی صلاحیت قرار دیا۔

جیمز ڈریور (James Drewer) نے "Dictionary of Psychology" میں تخیل کی تعریف میں یوں لکھا:

''حال میں فکری سطح پرتصورات کے روپ میں ماضی کے ادراکی تجربات کا تغمیری استعال جس کا تخلیقی ہونا ضروری نہیں لیکن گئی طور سے پیچش ماضی کے تجربات ہی کا اعادہ نہیں بلکہ تخیل میں ماضی کے تجربات پرمشمل مواد کی تنظیم نو اورتشکیل نوک جاتی ہے۔ تنظیم وتشکیل کا بیمل تخلیقی بھی ہوسکتا ہے اور محض نقالی بھی۔ ذاتی ان بھی تر تیب وتشکیل تخلیقی ہوگی جبکہ دوسروں کی تر تیب وتنظیم سے فائدہ اٹھا نامحض نقالی!''

تخیل کے سلسلہ میں دلچیپ بات یہ ہے کہ انگلتان میں کلاسکی عہد میں تخیل سے بطور خاص کسی رغبت کا اظہار نہ کیا گیا بلکہ ہم جے تخیل کی زرخیزی بخیل کی پرواز بخیل کی تخلیقیت قرار دیتے ہیں ، کلاسکی شعراء اور ناقدین اسے پند نہ کرتے تھے۔ اس لیے کہ وہ تخلیق میں شخیل کے کردار کے قائل ہی نہ تھے۔ یہ تو انیسویں صدی میں رومانی شعراء اور ناقدین نے تخلیق میں تخیل کے اساسی کردار پرزوردے کر تخلیق میں اس کے فعال کردار کا احساس کراتے ہوئے اس کی ضرورت واہمیت اجا گرکی۔

عامل ہے اور ای تصور کوکولرج نے پیش کیا۔ کولرج نے جدت یہ کی کتخیل کی کارکر دگی کو دوحصوں میں تقسیم کر دیا: i) بنیا دی تخیل (Primary Imagination) ii) ٹانوی تخیل (Secondary Imagination)

کولرج نے بنیادی تو تخیل قرار دیا جبکہ ٹانوی کے لیے Fancy کالفظ استعال کیا۔مولوی عبدالحق کی مرتبہ''انگلش اردوڈ کشنری'' میں Fancy کے بیمعانی درج ہیں۔وہم،وہمیات،ظن، گمان،خیالِ باطل۔ واہمہ اور تصور، قیاس مفروضہ، موج،لہر، ترنگ،محبت،میلان، جانوروں کی اچھی نسلیس بنانے کافن، زرق برق، یرتکلف،کی رنگوں کا (پھول وغیرہ)

برں، پرسف، ن روں ہوں ویبرہ)
تخیل وسیع گل ہے جبکہ تصوراس کا جزو، تصور تخیل میں شامل ہوسکتا ہے لیکن تخیل تصور میں نہیں، اس لیے اس لیے اس نے اسے ثانوی قرار دیا۔ کولرج کے بموجب تصورا یک طرح کے جافظہ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس لحاظ سے تو تصور تحلیل نفسی کے تحت الشعور سے مشابہہ نظر آتا ہے۔
کولرج نے ان الفاظ میں تخیل کی صراحت کی ہے:

"The Imagination then I consider either as primary, or secondary. The primary imagination I hold to be the living power and prime agent of all human perception, and as a repetition in the finite mind of the eternal act of creation in the infinet I am. The secondary, I consider as an echo of the former, coexisting with the conscious will, yet still as identical with the primary in the kind of its agency, and differing only in degree and in the mode of its operation. It dissolves, diffuses, dissipates, in order to re-create or where this process is rendered impossible, yet still at all events, it struggles to idealize and to unify. It is essentially vital, even as all objects (as objects) are essentially fixed and dead."

"Fancy, on the contrary, has no other counters to play with but fixities and definites. The fancy is indeed no other than a mode of memory emancipated from the order of time and space; and blended with, and modified by that empirical phenomenon of the will which he expresses by the word choice. But equally with the ordinary memory it must receive all its materials ready made from the law of association."

(ترجمہ) "بخیل میرے نزدیک یا تو بنیادی (Primary) ہوتا ہے با ثانوی \_ بنیادی تخیل کو میں تمام انسانی ادراک اور زندہ قوت کامحرک سمجھتا ہوں اور نفس محدود میں دائمی تخلیقی عمل کے لامحدود'' میں ہوں'' کی تکرار کی حیثیت رکھتا ہے۔ ٹانوی تخیل کو میں اس کی صدائے بازگشت سمجھتا ہوں جوشعوری ارادے کے ساتھ ساتھ موجود ہوتا ہے۔ تا ہم اپنی مخصوص قتم کی فعالیت میں بنیادی تخیل سے بعینہ مماثل ہوتا ہے اور ان دونوں میں (یعنی بنیادی اور ثانوی تخیل میں) صرف در ہے اور دائرہ عمل کے طریق کار کا فرق ہوتا ہے۔ یہ گھلا نا ملانا کا فرق ہوتا ہے۔ یہ گھلا تا ملاتا ہے، بھیلاتا بڑھاتا ہے اور بھیرتا اڑا تا ہے تا کہ پھر سے تخلیق نوکر سکے یا جہاں پیطریق ناممکن ہوجا تاہے و ہاں بھی ہر حالت میں اے کامل بنائے اور ربط ووحدت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بنیا دی طور پر زندہ ہوتا ہے جیسے کہ تمام اشاء (بحثیت اشاء) بنیادی طور پر بے حرکت اور جامد ہوتی ہیں ۔اس کے برخلاف قوت واہمہ (Fancy) کے پاس جامد اور متعین چیزوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ توت واہمہ ایک طرح کے حافظ کے سوا کچھنہیں ہے جوز مان و مکان کے نظام سے آزاد ہوگئی ہے اور ارادہ کے تجربی کر شمے سے مل گئی ہے اور بدل گئی ہے جس کا اظہار ہم لفظ ''انتخاب'' ہے كرتے ہيں ليكن اس كے ساتھ عام حافظ كى طرح وہ اپناتمام تيار مواد قانون مناسبت (Law of Association) سے حاصل کرتی ہے۔''

(ترجمه: ڈاکٹرجمیل جالبی "ارسطوسے ایلیٹ تک" (ص:315)

مشرق میں بھی تخیل کی تفہیم وتشریج کے ضمن میں بہت کچھ لکھا گیا۔اس طرح اردو میں بھی خاصی خامہ فرسائی کی گئی۔الطاف حسین حالی نے''مقدمہ شعروشاعری''اور شیلی نعمانی نے'' شعرالعجم ''(جلد:4) میں تخیل کے بارے میں بھی اظہار خیال کیا۔

الطاف حسین حالی نے تخیل کی تعریف وتشری کے بجائے اس امر پرزیادہ زور دیا کہ'' قوت ِ متخلیہ'' کو'' قوت ِ میتز ہ'' کے ذریعہ سے بلند پرواز اور بے لگام نہ ہونا چاہیے۔

#### ترائیلے (Triolet)

فرانسیسی شاعری میں ایک زمانہ میں اس کا چلن رہا۔ اگر چدار دومیں بعض شعراء نے تر ائیلے تحریر کیے

لیکن بیا نداز بخن مقبول نه ہوسکا۔ ترائیلے بالعموم آٹھ مصرعوں پرمشمل مختفرنظم ہوتی ہے۔ مظہرامام نے'' تقیدنما'' میں''اردو میں فرانسیسی صنف بخن ترائیلے'' کے ضمن میں بیاکھا ہے: ''۔۔۔۔۔اب بیہ بات یا پیشخفیق کو پہنچ چکی ہے کہ اردو میں ترائیلے کا پہلا تجربہ عطامحد شعلہ نے کیا جو

Triolet ایک فرانسیسی صنف بخن ہے جس کی ایک مخصوص اور متعین ہیئت ہے۔ اردو میں اس کا مانوس اور مقبول تلفظ شروع سے ''ترائیلے'' یا ''ترائیلے'' یا ''ترائیلے'' یا ''ترائیلے'' یا ''ترائیلے'' ہے۔ مشس الرحمٰن فاروقی اس تلفظ سے اتفاق نہیں کرتے ان کے خیال میں اس کا سیحے تلفظ' تری آئے'' یا ''ٹرائلٹ'' ہے۔ عطامحد شعلہ نے ایک جگہ اس کا تلفظ ''تری اولے'' ککھا ہے۔ میراذاتی خیال ہے کہ اردو میں اس کے مقبول تلفظ یعنی ترائیلے کو ہی تسلیم کر لینا چا ہے۔ اس صنف کی ہیئت کے خاص لوازم یہ ہیں:

(1) يه آم مصرعول برمشمل ايك نظم موتى ہے۔

(2) اس کا پہلا، تیسرااور پانچواں مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے۔

(3) اس کا دوسرااور چھٹامصرع بھی ہم قافیہ ہوتا ہے مگر پہلے، تیسرے اور پانچویں مصرعے کے قافیوں سے مختلف۔

(4) اس نظم کا پہلا، چوتھااور ساتواں مصرع ایک ہی ہوتا ہے۔

(5) اسی طرح دوسرااور آٹھوال مصرع بھی ایک ہی ہوتا ہے مگر پہلے مصرعوں سے مختلف اسی طرح پہلے دونوں مصرعوں کی تکرار آخری دونوں مصرعوں میں ہوتی ہے۔ ترائیلے کی مروج اورنفیس ہیئت میں قافیہ کی تعریف اس طرح ہوتی ہے۔'' تعریف اس طرح ہوتی ہے۔''

اباااباب

اس فرانسیسی اصطلاح میں "Tri" کی وجہ ہے بعض حضرات نے اسے تین سمجھ کر مر ائیلے کو تین

(1) مظهرامام'' تقيدنما''( دبلی:2004ء)ص:237-239

مصرعوں کی نظم باور کرلیا جو کہ غلط ہے۔ متذکرہ مقالہ میں مظہرامام نے عطامحد شعلہ کا ایک ترائیلے درج کیا ہے جو یہاں نقل کیا جاتا ہے:

آ گے سوچیں تو مردمبر کی عمراب سے طویل پیچے دیکھیں تو ہواک پلی کا تما شاجیے ہے گھڑی نے میں اک عمر گریزاں کی فصیل آ گے سوچیں تو مردم ہرکی عمروں سے طویل پیار کرنے کورڈ پ اٹھیں بھی اتی جمیل ماہر فن نے کوئی بت ہوتر اشاجیے ماہر فن نے کوئی بت ہوتر اشاجیے آ گے سوچیں تو مردم ہرکی عمروں سے طویل آ گے سوچیں تو مردم ہرکی عمروں سے طویل پیچے دیکھیں تو ہواک پل کا تما شاجیعے (1)

## ترجيع بند(اسم مُذكر،عربي/فارس)

فرہنگِ آصفیہ کے بموجب ترجیع کا مطلب'' بند کو پھر سے بیان کرنا۔اصطلاحِ عروض میں جب شاعر چندا سے بند جو بحر میں موافق اور قافیہ میں کہیں مختلف ہوں بیان کرتا ہے اور ہرا یک بند کے بعدا یک ای وزن اور مختلف قافیہ کی معین بیت اس طرح بار بار لاتا ہے کہ یہ بیت ہر بند کی بیت آخر کے مضمون سے مربوط ہو تواسے ترجیع بند کہتے ہیں۔''

بلحاظ ساخت ترکیب بنداورتر جیع بند میں مماثلت ملتی ہے۔ بس اتنافرق ہے کہ ترکیب بند میں ثیب کاشعر تبدیل ہوسکتا ہے جبکہ ترجیع بند میں ٹیپ کا شعر برقر ارر ہتا ہے۔

## تر قيمه(عربي-اسم موئنث)

عربی میں ترقیم کا مطلب تحریرار قم لکھنا ہے جبکہ ترقیمہاں تحریر کے لیے استعمال ہوتا ہے جو مخطوطہ کے خاتمہ پر کا تب تحریر کرتا ہے۔ اس میں کتاب کا زمانہ تحریر، کا تب کا نام درج ہوتا تھا۔ بعض اوقات مصنف اور کتاب کا نام بھی لکھ دیا جاتا تھا اور یہ بھی کہ کتاب کس کی فرمائش پر تحریر کی گئی۔ ترقیمہ کا یہ فائدہ ہے کہ اگر

(2) الصاص: 238

مخطوطه کے ابتدائی صفحات نہ ہوں تو پھرتر قیمہ کی مدد ہے خطوطہ کے بارے میں معلومات حاصل کی جاسکتی ہیں۔

## تركيب بند (اسم مُذكر،عربي)

ترکیب بندمیں اشعار غزل کی ماند قافیہ اور ردیف کے حامل ہوتے ہیں گرپانچ تا گیارہ اشعار کے بعد ایک ایسا شعر لایا جاتا ہے جوای بحر میں ہوتا ہے گرقافیہ اور ردیف تبدیل ہوجاتی ہے۔ ترکیب بندمیں ایک سے زیادہ بند بھی ہو کتے ہیں۔

## تركيب/تركيب تراشى:

دوغیر متعلق الفاظ کوزیر کے ذریعہ سے جوڑ کر نیالفظ بنالینا۔ استعارہ سازی کی مانند ترکیب تراشی بھی ذہن کی خلآتی کی مظہر ہوتی ہے۔ ترکیب کورخِ اسلوب کاغازہ سمجھنا چاہیے۔ بلندخیال، اعلیٰ تصور اور ارفع تخیل کے کامیاب اظہار میں ترکیب ممر ثابت ہوتی ہے۔ اس سے ابلاغ میں دکشی پیدا ہو جاتی ہے۔ مرزاغالب اورعلامہ اقبال نے ترکیب تراشی کی طرف خصوصی توجہ دی۔ مثالیس پیش ہیں:

اے آفتاب! روح و روانِ جہاں ہے تو شیرازہ بند دفترِ کون و مکاں ہے تو نہیں منت کشِ تابِ شنیدن داستاں میری خوشی گفتگو ہے بے زبانی ہے زبال میری (علامه قبال)

فاری شعراء نے تراکیب وضع کیں اور فاری سے اردو میں یہ انداز مقبول ہوا۔ ترکیب سے صرف فاری الفاظ کو آمیز کیا جاسکتا ہے فاری اور غیر فاری الفاظ سے تراکیب نہیں وضع کی جاسکتیں۔

#### رّروینی:

ٹلا ٹی، ہائیکواور ماہیا کی مانند تروین بھی تین مصرعوں پر مشتل نظم ہے۔ مشہور فلم ڈائر یکٹراورادیب گلزار نے اس کے موجد ہونے کا دعویٰ کیا ہے:

"میں نے شاعری میں ایک نئی فارم (Form) پیدا کرنے کی کوشش کی ہے جس کانام تروینی رکھا۔ یہ ہائیکو بھی نہیں، شلث بھی نہیں، تیسرامصرع روشن دان کی طرح کھلٹا ہے۔ اس کی روشنی میں پہلے شعر کا تاثر بدل جاتا ہے۔ تیسرامصرع Comment بھی ہوسکتا ہے، اضافہ بھی، تروین میں ایک شوخی اور Surprise کارنگ ہے۔'

(سلطانه مهر (مرتبه) "سخنور" حصد دوم ص-84-383)

پاکتان میں شاعر علی شاعر کا'' تروینیاں' (کراچی: 2007ء) کے نام ہے مجموعہ کلام طبع ہوا ہے۔ کراچی ہی سے زیب النساء زیبی کی تروینیوں کا مجموعہ'' تیراانتظار ہے'' (2008ء) طبع ہوا۔ ان کے بعد لا ہور سے ڈاکٹر طاہر سعید ہارون کا مجموعہ'' ہارش میں دھوپ'' (2010ء) شالئع ہوا ہے۔

ان مجموعوں کی بنا پر بیرتو قع کی جاسکتی ہے کہ دیگر شعراء بھی تروینی کی طرف سنجیدگی سے توجہ دیں

گے۔ڈاکٹرطا ہرسعید ہارون کی تروینی ملاحظہ ہو:

ہائے ری تقدیر دریاڈ و بی سوہنی کھیڑے لے گئے ہیر

# تذكره (عربي،اسم مذكر)

(1) '' ذكر، مذكور، ماد، مادداشت، بيان، مادگار، چرچا(2) افواه (3) تاريخ واقعات، سرگزشت،

سوانح عمری، وہ کتاب جس میں شعراء کا حال لکھا جائے۔' ( فرہنگ آصفیہ )

اردو میں شاعری/شعراء پر تنقید کا قدیم اندازان تذکروں کی صورت میں ملتا ہے جواولاً فارسی میں قلم بند کیے گئے۔ان میں اردوشعراء کے بارے میں مختصر کوا نف مع نمونہ کلام، حروف بہجی کے مطابق درج کیے جاتے تھے۔انہیں اردوشعراء کی'' ڈیشنری آف بائیوگرافی'' بھی قرار دیا جاسکتا ہے۔

میرتقی میرکا تذکرہ'' نکات الشعراء'' (1165ھ۔1752ء) پہلا تذکرہ تسلیم کیا جاتا ہے۔اس کے سال بعد فتح علی حسین گردیزی کا تذکرہ'' ریختہ گویاں' اور پھر قائم چاند پوری کا'' محزنِ نکات۔' دلچیپ بات ہے کہ نکات الشعراء کے سال اشاعت ہی میں حمید اور نگ آبادی کا تذکرہ'' گلشنِ گفتار'' اور افضل بیگ قاقشاں کا تذکرہ'' تحفتہ الشعراء'' بھی لکھے گئے۔ان دونوں کا تعلق دکن سے تھا۔ میر حسن اور مصحفی نے بھی تذکرے قلم بند کیے جن کے نام یہ ہیں۔'' تذکرہ شعرائے اردو'' (78-1777ء)'' تذکہ ہندی گویاں'' 1794ء)

مرزاعلی لطف کا تذکرہ' دگلشن ہند' (1215ھ۔1801ء) پہلاار دونذ کرہ ہے۔ غالب کے دوست شیفتہ کا تذکرہ' گلشن بے خار'' (1845ء)

اگرچہ تذکروں میں آج کے معیار کے لحاظ سے نہ تو شخصی موادماتا ہے اور نہ ہی تنقیدی مزاج ۔اس کے باوجودان میں بعض اوقات ایسے شخصی کوائف اور نجی معلومات مل جاتی ہیں جن سے محققین یا ادبی مورخ استفادہ کرسکتا ہے۔

مزيدمطالعه كے ليے ملاحظہ يجيے:

عبداللهٔ ڈاکٹر سید' شعرائے اردو کے تذکرے اور تذکرہ نگاری کافن' (لا ہور: 1952ء) فرمان فتح بوری، ڈاکٹر'' اردوشعراء کے تذکرے اور تذکرہ نگاری'' (لا ہور: 1972ء)

# تزکیه(عربی،اسم مذکر)

تزکیہ کے ہم معنی تنقیح (عربی، اسمِ موئنث) اور تنزیہ (عربی، اسمِ مذکر) بھی ہیں اور ان تینوں الفاظ کا مطلب پاک صاف کرنا اور فاسد مادہ کا اخراج ہے۔

ارسطونے فن شاعری پراپنے رسالہ''بوطیقا'' (اردوتر جمہ عزیز احمہ) میں پہلی مرتبہ تزکیہ کا تصور پیش کیا۔تزکیہ یونانی لفظ Kathrsis کا ترجمہ ہے۔مترجم عزیز احمہ کے بقول:

"صحت واصلاح کے لیے ہم نے متنازعہ فیہ یونانی لفظ (Katharsis) کے

ترجے کے طور پر استعال کیا ہے۔ (Katharsis) ایسا لفظ ہے جس کی سینکڑوں
تاویلیں ہو چکی ہیں جس پرسینکڑوں مضامین، رسالے اور کتابیں کھی جا چکی ہیں۔
گزشتہ تین سوسال کے عرصے میں اس لفظ کے بے شار معنی تراشے گئے۔اس کے لفظی
معنی''صحت واصلاح'' ہیں اور یہ لفظ دراصل طب کی اصطلاح ہے۔'' (ص: 15)
ارسطو کے بموجب المیہ کے سامعین جب کرداروں کو مبتلائے الم ویکھتے تو ان میں رخم اور دہشت کے
جذبات موجزن ہوجاتے ہیں لیکن ڈرامے کا اختیام سامعین میں تزکیہ (اصلاح) کا موجب بن کران کی شخصیت
میں بہتری پیدا کردیتا ہے۔

تزکیداگرچہ بونانی المیدکی اصطلاح تھی لیکن اس کا تعلق سامعین کے جذبات واحساسات اور شخصیت ہے جھی تھا۔ اس لیے طویل عرصہ تک نفسیات میں بھی اس کا استعال ہوتار ہابالخصوص اعصا بی خلل کے مریضوں کے علاج میں یہ تصور کا رآ مدرہا۔

## تشبيهه (عربي،اسم موئنث)

کسی فردیا چیزی منفی یا مثبت خصوصیات واضح کرنے کے لیے اسے زیادہ اچھی یا زیادہ بری ، زیادہ خوبصورت یازیادہ بدصورت ،ارفع یااونی جیسا قرار دینا۔ جیسے آئھوں کی خوبصورتی کے لیے آ ہوچٹم کہیں گے لیکن بدنما آئھوں کو''گا وُچٹم'' قرار دیا جاسکتا ہے۔

مثبت کی وضاحت کے لیے بہتر تشبیہہ جبکہ مفی کا احساس کرانے کے لیے بدتر تشبیہہ استعال کی جاتی ہے۔خوبیوں اور خامیوں کا تشبیہہ سے فوری طور پرادراک ہوجاتا ہے۔ یوں تفصیلات کی ضرورت نہیں رہتی۔ تشبیہہ کوایک نوع کا شارٹ کٹ سمجھنا چاہیے۔تشبیہہ اسلوب کا زیور ہے۔حسنِ بیان اور طرز ادا کوموثر بنانے میں تشبیہہ اساس کر دارادا کرتی ہے۔ بیشتر گالیاں تشبیہہ (اوراستعارہ) پر مبنی ہوتی ہیں۔ بیشتر گالیاں تشبیہہ کامنفی استعال ہے۔

#### تشریعی تنقید (Judicial Criticism)

بظاہرتو قانون ساز تنقید (Legislative Criticism) اورتشریعی تنقید مشابہ نظر آتی ہیں کیکن ان میں تھوڑا سافر ق بھی ہے۔تشریعی تنقید میں تخلیقات اور تخلیق کاروں کے بارے میں فیصلہ صادر کرنے کو اساسی اہمیت حاصل ہے یوں سمجھے کہ صرف فیصلہ صادر کرنے ہی کو نقاد کا فریضہ قرار دے دیا گیا۔ چنانچہ اس اندازِ نقد میں تعینِ مراتب کواساسی اہمیت دیتے ہوئے نقاد کے لیے بیلازم قرار دے دیا گیا کہ وہ اعلیٰ اور ماضی کی لاز وال تخلیقات کومعیار بنا کرمعاصر تخلیقات کا ان سے موازنہ کرتے ہوئے ان کا مقام متعین کرے۔

جہاں تک معیار کا تعلق ہے تو بیر نقاد کے وضع کر دہ نہ ہوتے تھے بلکہ یونانی اور لا طینی ادب سے اخذ کیے جاتے تھے۔اس شمن میں اس حد تک غلو برتا جاتا کہ مدتوں تک یہی سمجھا جاتا رہا کہ ارسطو، ہومر، ہسیو ڈ، ورجل، ایجی لس، یور پیڈیز اور سوفو کلینر کے کارناموں پراضافہ ناممکن ہے،لہذا اچھے ادب کی تخلیق کے لیے یہی مناسب ترین معیار فراہم کرتے ہیں۔

کلا سیکی تقید کی اساس تشریعی تقید پر استوارتھی۔ چنانچہ یونانی اور لا طین تخلیق کاروں کی تخلیقات سے معیارا خذکر کے معاصر اوب، شاعری اور ڈراموں کوان پر پر کھا گیا۔ اسی لیے معاصر ناقدین نے شیسیئر کو اس بنا پر ناپیند کیا کہ اس نے ارسطو کے فرمودات سے روگردانی کرتے ہوئے اپنے ڈراموں میں المیہ اور طرب یہ کو یکجا کردیا اور اس لیے معاصر ناقدین نے رومانی شعراء کولرج، ورڈز ورتھ، شیلے اور بالخصوص کیٹس کو ہدفِ ملامت بنایا کہ ان کی شاعری ماضی کے معیار کے لحاظ سے سرے سے شاعری ہی نہ تھی۔ معیار کی پابندی کے نام پر قدامت اور روایت پرستی کا کلا بنادیا گیا۔

# تعلَّى (عربي\_اسمِ موئنث)

(1) ''بلندی، برتری (2) درجہ بہ درجہ ترقی (3) شیخی، ڈینگ، گھمنڈ اپنے تیس سے اعلیٰ سب سے اعلیٰ سب سے اعلیٰ سب سے اعلیٰ سب سے اعلیٰ سے مرادشاعر کا وہ نفسیاتی رویہ سبجھنا۔''یوتو ہوئے تعلَی کے لغوی معنی جبکہ شاعرانہ اصطلاح کے طور پر تعلَی سے مرادشاعر کا وہ نفسیاتی رویہ ہے جس کے باعث وہ اپنی غزل پر فخر وغرور کرتا ہے، فن شناسی کا دعویٰ کرتا ہے، معاصر شعراء کی تحقیر کرتا ہے، فاندان اورنسب پر ناز کرتا ہے۔

معاصرانہ چشمک ہر دور میں رہی ہے اس لیے شعراء نے خود کوتسلیم کرانے اور مخالفین پر تیز ہ کرنے کے لیے شخملہ دیگر ذرائع تعلّی کا بھی سہارالیا۔اس حد تک کہ تعلّی بھی غزل کے مُسلّمات میں شامل ہوگئی تعلّی بالعموم مقطع میں کی جاتی ہے۔

تعلّی کا نفسیاتی مطالعہ بعض اوقات شاعر کے مطالعہ کے شمن میں ایسے در بچیہ کی صورت اختیار کر لیتا ہے جواس کی شخصیت پر باندازِنوروشنی بھی ڈال سکتا ہے۔

تعتی کا نفسیاتی محرک زگسیت میں تلاش کیا جا سکتا ہے۔ اپنی محبت میں گرفتار شاعرا گرا یک طرف

ا پنی شاعری کا قصیدہ بصورت تعلّی لکھتا ہے تو دوسری جانب وہ اپنے مبینه مخالفین پر طعنہ زن ہوتے ہوئے بھی ان میں کیڑے ڈالتا ہے تو بھی ان میں سے کیڑے زکالتا ہے اور ہر دوصور توں میں انائی تسکین حاصل کرتا ہے۔ چنانچہ میرتقی میر کا پیشعر تعلّی میں "Maglo Mania" کا مظہر قرار پاتا ہے:

> متند ہے میرا فرمایا ہوا سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا آتش یوں تعلَی کرتے ہیں:

ای بر شعر میں بیں معنی تہہ دار آتش وہ سجھتے ہیں جو کچھ فہم وذکا رکھتے ہیں جبکہ غالب کے بقول:

گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھے جو لفظ کہ غالب مرے اشعار میں آوے فراق نے تعلّی میں کیسے نیارنگ نکالا:

آنے والی تسلیں تم پر رشک کریں گی ہم عصرو ان کو جب معلوم یہ ہوگا تم نے فراق کو دیکھا تھا جبکہ جوش ملیح آبادی نے اس اسلوب میں تعلّی کومستر دکیا:

نہ سوچیں تو نہایت لطف آتا ہے تعلّی میں جو سوچیں تو بری نا پختگی معلوم ہوتی ہے ("محراب ومضراب")

## تعلیق (عربی\_اسم موئنث)

علق کی جمع تعلیق اردو تحقیق کی الیمی اصطلاح ہے جو بالعموم حاشیہ کی مترادف سمجھی جاتی ہے۔اگر چہ اس سے تعلق اورنسبت کامفہوم مرادلیا جاتا ہے لیکن'' تعلیقۂ' کی صورت میں ایک قانونی اصطلاح بھی ملتی ہے جوقر ق شدہ مال واسباب کی مرتبہ فہرست کے لیے استعمال ہوتی ہے۔

عربی میں لٹکانے/ آویزاں کرنے کے لیے بھی تعلق کا لفظ استعال ہوتا ہے جس سے ''مُعلقہ'' جع مُعلقات) بنایا گیا۔ چنانچے عربی ادب میں قبل اسلام کے مشہور''سج مُعلقات'' بھی ای بنا پر کہلائے۔ یہ وہ سات مشہور قصائد ہیں جومصفین کی نظر میں بہترین قرار پائے ، زریں حروف میں تحریر ہوئے اور دیر کعبہ پر آویزال کیے گئے۔

ر مزید تفصیلات کے لیے خورشید رضوی کا مقالہ 'عربی ادب قبل از اسلام' ملاحظہ ہو۔مطبوعہ ''سوریا''نومبر،دسمبر۔2004ء)

جب متن میں مختلف شخصیات، تاریخی واقعات، سانحات، حادثات، مقامات اور دیگر حوالوں کا تفصیلی ذکر نہ کیا جائے تو حاشیہ میں ان کا ذکر، حوالہ، تفصیل درج کر دی جاتی ہے۔اسی لیے بالعموم حاشیہ اور تعلیق کوہم مقصد سمجھاجا تا ہے لیکن ہرتعلیق حاشیہ بھی نہیں ہوتی کہ اس کا اپنا دائر ہ کا رہے۔

تعلیقات اگر چرمتن کے اختیام پر درج کی جاسکتی ہیں لیکن یہ کیونکہ بالعموم حواشی کے مقابلہ میں زیادہ صراحت کی حامل ہونے کی وجہ سے نسبتا زیادہ طویل ہوتی ہیں اسی لیے انہیں مقالہ یاباب کے اختیام پر ن ج کرتے ہیں۔

بعض مُقَقین نے تعلیقات اوران کے ساتھ حواشی کی اقسام (بحیثیت موضوع ،مسائل یا کوائف) گنوائی ہیں لیکن بیاس بناپر لا حاصل ہیں کہ تعلیق تعلیق ہوتی ہے۔ نفسِ موضوع کی مناسبت سے ان کی انواع و اقسام محض تکلف ہے۔

تعلی کاب کے متن میں اگر کسی مقالہ یاعلمی ، نقیدی بخقیقی کتاب کے متن میں اگر کسی وضاحت طلب امر کا مجمل تذکرہ کیا گیا ہوتو اس سے وابستہ معلومات ، کوا نف ، شواہد ، اقتباسات ، مقالہ اباب کے آخر میں درج کردیئے جاتے ہیں جس کے نتیجہ میں قاری کو مفصل معلومات اور ضروری کوا نف ، شہادتیں اور اسنادحاصل ہوجاتی ہیں۔

#### تقابلی تنقید (Compartive Criticism)

تخلیقی شخصیات (مثال: میر،سودا) دومعاصرین (مثال: میرانیس،مرزاد بیر) ایک ہی موضوع پر تحریر کردہ دو کتابوں/مقالات/منظومات کے تقابل سے حصولِ نتائج... بیہ ہے تقابلی تنقید۔

ہرنقاد کسی خرح سے تقابل کرتارہتا ہے۔ یہ ایساعمومی رویہ ہے جس میں استثناء نہیں ملتی، لہذا تقابلی تقید کو جداگانہ دبستان یا منفر دنصور نقد نہیں قرار دیا جا سکتا۔ تقابل کے لیے بعض اوقات ایک سے زیادہ شخصیات کے اساء بھی گنوائے جا سکتے ہیں جس کی اقبالیات اور غالبیات میں وافر مثالیں ملتی ہیں۔ اگر تقابلی تنقید میں غیر جانبداری پر مبنی دیا نتداری ہوتو تقابل سود مند ثابت ہو سکتا ہے لیکن تعصب، جانبداری، سیاست، نفرت، میں غیر جانبداری پر مبنی دیا نتداری ہوتو تقابل سود مند ثابت ہو سکتا ہے لیکن تعصب، جانبداری، سیاست، نفرت،

خون وغیرہ کے باعث تقابلی تقیدہ نڈی مار نے کے مترادف قرار پاتی ہے۔جس کی بدترین مثال شبلی نعمانی کی تالیف ''مواز ندانیس و دبیر' ہے جس نے میرزا دبیر کی شہرت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داغدار کر دیا۔ تقابل کی بعض صورتوں میں ایک سے زیادہ شعراء کا مطالعہ لازم ہوجا تا ہے۔ جب حسرت موہانی نے یہ دعویٰ کیا غالب و مصحفی و میر و تشیم و مومن عالب و مصحفی و میر استاد سے فیض طبع حسرت نے اٹھایا ہے ہر استاد سے فیض اور مومن اس صورت میں ''طبع حسرت' کے خصوص رنگ کے قیبن کے لیے غالب، صحفی، میر شیم اور مومن سے تقابل لازم ہوجا تا ہے۔

## تقريظ (عربي:اسم موئنت)

تقریض بھی تقریظ کاہم معنی ہے لیکن اردومیں تقریظ ہی مستعمل ہے۔

قبل اسلام عربوں میں شاعری اور شعراء کو بے حداہمیت دی جاتی تھی۔ بازارِ عکا ظ میں شعراء کا مقابلہ ہوتا۔ بہترین قصیدہ کے انتخاب کے بعداسے خانہ کعبہ کے دروازہ پر آویزال کر دیا جاتا۔ صدرمجلس ماہر فن ہوتا تھا، لہٰذاوہ بہترین قرار دیئے جانے والے قصیدہ کے فئی محاس گنوا تا۔ بیتقریظ تھی۔ اردو میں تقریظ کا لفظ انیسویں صدی تک مستعمل رہا۔ تقریظ تقید نہ تھی اسے مُدلل مداحی کہا جا سکتا ہے۔ ایسی مُدلل مداحی جواپی اساس میں غیرمُدلل مداحی قرار دی جاسکتی ہے۔ جدید تقید میں بیا صطلاح نا پہندیدہ اور متروک ہے۔

مزيدمطالعه كے ليے ملاحظہ يجيے:

1- محی الدین قادری زّور، سید ڈاکٹر''روحِ تنقید' (لا ہور: 1955ء) 2- عبادت بریلوی، ڈاکٹر''اردو تنقید کاارتقاء'' (کراچی، 1951ء) 3- ارم سلیم''اردومیں مقدمہ نگاری کی روایت' (لا ہور: 1988ء)

## تقریظی تنقید:

توصفی تقید میں عُلو سے کام لیا جائے تو وہ تقریظی تقید میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ شبلی نعمانی کی "مُدلُل مداحی" قرار دیا جا سکتا ہے۔ تقریظی تقید میں شاعرانہ "مُدلُل مداحی" قرار دیا جا سکتا ہے۔ تقریظی تقید میں شاعرانہ اسلوب سے بطور خاص کام لیتے ہوئے تشبیہات اور استعارات کی فراوانی سے کم علمی کیموفلاج کی جاتی ہے۔

تقریظی تنقید تصیدہ در مدح کا ننژی انداز ہے۔گرو پنگ،احباب نوازی، حقِ نمک،ستائشِ باہمی سے وابستہ تمام کاروبارای کے سہارے فروغ پاتا ہے۔

## تقطيع (عربي: اسم موئنث)

تفظیع کالغوی مطلب ٹکڑے کرنا ہے۔ شعر کے وزن کی جانچ اور بحر کے درست استعال کے لیے شعر کے الفاظ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اراکینِ بحر( فاعلن ، فعولن وغیرہ ) کے مطابق پڑھتے ہیں۔ تقطیع مخصوص قواعد کی یا بندہے جن کی یا بندی ہے ہی کسی بحرمیں باوزن شعرکہا جا سکتا ہے۔

#### تکنیک (Technique)

ادباورفنونِ لطیفہ (جیسے مصوری، مجسمہ سازی، رقص، موسیقی) میں مواد کی پیشکش کا انداز۔ تکنیک کواپیا سانچہ مجھنا چاہیے جس میں مواد' کھز' دیا جائے جیسے درزی کپڑوں کو کاٹ کر مخصوص صورت دیتا ہے۔اس مثال سے تکنیک کو تمجھا جاسکتا ہے۔

تکنیک سے ہی صنف صورت پذیر ہوکر مخصوص نام حاصل کرتی ہے۔غزل جس تکنیک میں کھی جائے گی اس میں قطعہ یا رباعی نہیں کھی جاسکتی۔ تکنیک سے ہی داستان ، افسانہ ، ناول اور ناولٹ میں امتیاز پیدا ہوتا ہے۔ تکنیک مواد کی مخصوص صورت پذیری کا باعث ہے لیکن اس کے باوجود بیجامہ یا مطلق نہیں بلکہ اسے متحرک ، کیکدار اور اس لیے اضافی سمجھنا جا ہے۔ اسے اس مثال سے سمجھنے کہ افسانہ بیانیہ ، علامتی ، تجریدی یا استعاراتی تکنیک میں کھا جاسکتا ہے۔ وہ افسانہ تورہ گالیکن تکنیک کی بناپراس کی شناخت جداگانہ ہوجائے گی۔

## تلازم خیال (Association of Ideas)

نفیاتی مطالعہ کی معروف اصطلاح نفیاتی تقید میں بھی مقبول ہے۔ جس طرح دیپ ہے دیپ روشن ہوتا ہے اس طرح خیال سے خیال معرض وجود میں آتا ہے نفسی معالج مریض کوایک آسان اور عام سالفظ دے کر کہتا ہے کہ اس لفظ سے تمہارے ذہن میں جوالفاظ آئیں انہیں بلاسو ہے سمجھے تیزی سے بولتے جاؤ۔ مریض محرک لفظ کی مناسبت سے بولتا جاتا ہے اور معالج سٹاپ واچ ہے دوالفاظ کے درمیان بڑھتے وقت کی پیائش کر تاجا تا ہے حتیٰ کہا یک مرحلہ پر ذہنی عمل رک جا تا ہے اور ذہن میں نیالفظ نہیں آتا اور اس سے لاشعور کا چور بکڑا جاتا ہے۔

تلازم خیال کی ساده می مثال یون ہوگ: ساه...سیاه بادل، سیاه بال، سیاه آنچل -

محرک لفظ کار دعمل تمام افراد میں بکسان نہیں ہوتا بلکہ لاشعوری محرکات کے زیرا ثرمعرض اظہار میں

آنے والے الفاظ يرتنوع ہوتے ہيں جيسے

سیاه،سیاه سرک،سیاه کار،سیاه فام عورت۔

سیاه.....مفید.....جاک ..... بلیک بوردٔ ، ماسٹر

جدیدافسانہ میں بعض اوقات کردار کی ذہنی کیفیت،نفسی ہیجان، پریشان خیالی، داخلی کیفیات، باطنی اضطراب وغیرہ کی تصور کشی کے لیے تلاز م خیال کاطریقنہ استعمال کیا جاتا ہے۔وہی غالب دالی بات دشت کو دککھ کے گھر یاد آیا

# تلميح (عربي،اسم موئنث)

تاریخی واقعات، تاریخی شخصیات، تاریخی عمارات اور لیجنڈ زوغیرہ کا ابلاغ اور حسن بیان کے لیے کلام میں استعمال کرنا۔ کلیے کی وجہ ہے لمبی چوڑی تفصیلات میں جائے بغیر تاریخی پس منظرواضح ہوجا تا ہے۔ قدیم اور جدیدار دوشعراء نے تلمیحات کو بکثرت استعمال کر کے معانی کی گہرائی اور ابلاغ کی تکمیل کی ۔ مولا نا الطاف حسین حالی کا پیشعر کی کامیاب استعمال کی بہت انجیمی مثال ہے:

آرہی ہے چاہ یوسف سے صدا دوست ہیں تھوڑے یہاں بھائی بہت

ڈاکٹر بصیرہ عزرین (مقالہ بعنوان''اقبال کی تاریخی تلہجات'' مطبوعہ ماہنامہ'' قومی زبان'' کراچی نومبر 2009ء) میں تلہج کےسلسلہ میں بیمعلومات فراہم کرتی ہیں:

''تلیج یا چشم زد(1) جے تاہیج بھی کہا گیا۔(2) عربی مادے''کمی'' ہے مشتق ہے۔لغوی سطح پراس سے مراد اشارہ کرنا یا دیکھنا۔ (3) کسی چیز پرنگاہ سبک ڈالنا، (4) کم نگاہی سے دیکھنا، سرسری یا ہلکی نگاہ، (5) گوشتہ چشم سے کسی چیز کوتکنایا اس پرنگاہ ڈالنا(6) آنکھ کے کنارے یا سرے سے اشارہ کرنا،(7) کسی امر کا بالواسطہ ناراست ٹمیڑھا اور مخفی تذکرہ، سرسری واچئتی نگاہ، معمولی سی جھلک پرتو، لشکارا یا جھیکی، (8) استصواب رائے کرنا، سراغ رسانی کرنا، کھوج لگانا، آشکار کرنا یا کھولنا ہے (9) اور اس کا زیادہ تر تعلق نگاہ ونظریا خیال و تصور سے بیان کیا جاتا ہے۔

علم بدلیج کی اصطلاح میں تلہیج اس شاعرانہ حربے کو کہتے ہیں جس کے تحت کہنے والا یا لکھنے والا اپنے کلام یا تحریمیں کم سے کم الفاظ میں کسی قصے، آیہ: ،حدیث، شخصیت یا مشہوروا قعے کی طرف اشارہ کرے ۔ کسی قصہ طلب واقعے سے مضمون بیدا کرے ۔ کسی ایسی چیز کا ذکر کرے جو کتب مستعملہ میں فدکور ہو۔ مشہور شعر یا ضرب المثل یا کسی مسئلے کو کلام میں لائے جلیے مقررین اہم واقعات کی طرف بسااوقات جملوں اور لفظوں میں اشارہ کرتے ہیں۔ بعض علوم کی علمی وفنی اصطلاحات کو طرز بیان کا حصہ بنائے ۔ مثلاً نجوم ، ریاضی ، موسیقی طبیعی علوم وغیرہ کی اصطلاحیں اپنے کلام میں لائے کے کسی تعبیر کی طرف اشارہ کرے یا فرہنگ عامہ ، عقا کدو آ داب و علوم وغیرہ کی اصطلاحیں اپنے کلام میں لائے کسی تعبیر کی طرف اشارہ کرے یا فرہنگ عامہ ، عقا کدو آ داب و رسوم وعلوم قدیم کا تذکرہ الیے انداز میں کرے جس سے اس کے کلام کی معنویت میں اضافہ ہو پائے ۔ اس اشارے کی ادائی سے نہ صرف وہ شخص ، چیز یا واقعہ وغیرہ یاد آ جائے اور بھر پورانداز سے کلام کی توضیح ہو بلکہ اشارے کی ادائی سے نہ صرف وہ شخص ، چیز یا واقعہ وغیرہ یاد آ جائے اور بھر پورانداز سے کلام کی توضیح ہو بلکہ جب تک اس مختصر اشارے کی وضاحت نہ ہو، کلام شاعر کی بخو بی تفہیم بھی نہ ہو سکے ۔ گویا تاہے کا مقصد ان مختلف قبیل کے اشارات سے تقویتِ معنی میں اضافہ کر نااور قار مین سے اپنی شاعری کا اثبات کر انا ہے۔ ''

مزیدمعلومات کے لیے ملاحظہ سیجیے

عابدعلى عابد،سيد "تلميحات اقبال" (لا مور: 1985ء)

# تمثيل (عربی،اسم موسّف )

فرہنگ آصفیہ کے ہموجب تمثیل کے معانی یہ ہیں'' مثال، تشیبہ ،نظیر، مشابہت'' بطورایک ادبی اصطلاح تمثیل استحریر کے لیے استعال ہوتا ہے جس میں افراد، اشیاء اور وقوعات کے بیان میں ان کی مجر دصفات کو ہی حقیقی بنا کر انہیں اس نام سے موسوم کر دیا جائے۔ اگر چہ تمثیل سازی کاعمل استعاره سازی کے متوازی محسوں ہوتا ہے گئی نا کر آنہیں تا کر آفرین کے لحاظ سے تمثیل استعارہ سے بڑھ جاتی ہے کونکہ مجر دصفات اور خصوصیات کو جب وہی نام دے کرجسم کر دیا جائے تواس سے معانی اور مفہوم میں نسبتازیادہ گہرائی بیدا ہوجاتی ہے۔

انگریزی میں تمثیل کے لیے یونانی لفظ Allegory کی اصطلاح مستعمل ہے۔ اس کا ماخذیونانی Allegoria ہے جو دویونانی الفاظ Allos اور Agorevein سے بنا ہے۔ اول الذکر کا مطلب دوسرا اور موز الذکر کے معنی گفتگو ہیں یعنی ظاہری اور واضح معانی کی تہدہ کے چھ (اور زیادہ گہرے) معانی برآ مدہوں۔ یوں اس عیارہ اور مجاز مرسل کی خصوصیات بیدا ہوجاتی ہیں۔ اس کے علاوہ Fabel اور Parable بھی

مستعمل ہیں تمثیل سے بالعموم مذہبی اور اخلاقی تصص میں کام لیا جاتا ہے۔ یوں خٹک نصیحت میں جمالیاتی رس پیدا ہوجاتا ہے۔

اردوادب میں تمثیل نگاری کی اہم اور مشہور مثال مُلّا وجهی کی ''سب رس' (1635ء) ہے جو یجی اس سیب فتاحی نیٹا پوری کی فارس مثنوی ''دستو بِعشاق' کا مرضع اور مقفیٰ اسلوب میں ترجمہ ہے۔اس میں عقل کا بیٹا ول ہے،جس کے دوست کا نام نظر ہے، عشق کی بیٹی حسن ہے جو شہر دیدار میں رہتی ہے، عشق کا سپہ سالا رمہر ہے جس کی صاحبز ادی وفا ہے،ان کا قاصد خیال ہے، عقل کا وزیر وہم ہے۔اس انداز پر مجر دکر داری صفات کونام اور صورت دی گئی ہے۔

''سبری'' کاموضوع معرفت ہے جے حسن وعشق کی تمثیل کے پیرایہ میں 76 کرداروں کی مدد سے اجاگر کیا گیا ہے۔ انگریزی میں بنیان (Bynyan) کی "Pilgrim's Progress" کے خاصی شہرت حاصل کی۔ ڈاکٹر گیان چند کے بموجب مولا نامحد حسین آزاد نے Allegory کا ترجمہ تمثیل کیا خاصی شہرت حاصل کی۔ ڈاکٹر گیان چند کے بموجب مولا نامحد حسین آزاد نے 269 کا ترجمہ تمثیل کیا ۔ ڈاکٹر گیان چند کے بموجب مولا نامحد حسین آزاد نے بین یہ قباحت ہے کہ مثیل ڈراما کے لیے بھی مستعمل ہے۔

مزید معلومات کے لیے ملاحظہ سیجیے: منظراعظمی''اردومیں تمثیل نگاری'' (نئی دہلی: 1992ء)

#### تقير(Criticism)

خواب جوانی کی مانند تقید کی بھی متعدد تعریفیں کی جاچکی ہیں۔ ایسی تعریفیں جوگئی صدات کی حامل نہ ہونے کے باوجود بھی جزوی صدافت کی امین ہیں۔ لمبی چوڑی فلسفیانہ بحثوں میں الجھے بغیر سید ھے سادے انداز میں او بی تخلیقات کے حسن و فتح کی میزان کو تقید قرار دیا جا سکتا ہے اسی لیے تفقید کے عمل میں غیر جانبداری، غیر جذبا تیت کے ساتھ ساتھ علم ومطالعہ بھی لازم ہے۔ اسالیب نفتہ میں خاصا تنوع ملتا ہے، اسی طرح تنقیدی دہستانوں کی وجہ سے تنقید کا متباول علوم سے بھی رشتہ استوار رہتا ہے۔

عربی تواعد کی روسے انتقاد درست ہے کین کثرت استعال کی وجہ سے تنقید ہی مروج و مقبول ہے۔ البت نیاز فتح پوری اور سیّد عابد علی عابد ہی ایسے ناقدین ہیں بطور خاص جنہوں نے انتقاد کا لفظ استعال کیا۔ سیّد عابد علی عابد کے بقول: ''انگریزی میں انتقاد کے لیے Crtiticism کا کلمہ استعال ہوتا ہے۔ اس کلمے کی عابد کے بقول: ''انگریزی میں انتقاد کے لیے Garble کا کلمہ استعال ہوتا ہے۔ اس کلمے کی داستان بڑی دراز ہے اور اس کا ماخذ عربی لفظ' عزبال' ہے جس سے انگریزی کلمہ Garble برآ مد ہوا۔ عزبال

کی اصل لاطین ہے اور اس لاطینی اصل کا تعلق کلمہ Cret سے ہے۔ Cret کے معنی ہیں پھٹکنا، چھان پھٹک کریہ کرنا۔ اس سے بھی یہ بات بالکل واضح ہوجاتی ہے کہ انقاد کی غایت میہ کہ او بی تخلیقات کو چھان پھٹک کریہ فیصلہ صادر کیا جائے کہ کون ساحصہ جاندار اور باثمر ہے اور کون ساحصہ ناسود منداور بے کار ہے۔" ("اصولِ انقاد ادبیات" ص: 3-2)

" و کشنری آف ورلڈلٹریک' کے بموجب ستر ہویں صدی سے پہلے یورپ میں Criticism کا لفظ نہیں ملتالیکن تقیدی رویہ افلاطون اور ارسطوکے ہاں مل بھی جاتا ہے۔ اردو میں تقیدی ابتدائی ، خام اور بعض صورتوں میں ناقص صورت، تذکروں کی صورت میں نظر آتی ہے۔ یہ مولا نا الطاف حسین حاتی تھے جنہوں نے "مقدمہ شعر و شاعری' (1893ء) میں پہلی مرتبہ انگریزی حوالوں کی مدد سے تنقیدی اصول مدون کرنے کی کوشش کی اور کئی امور کے لحاظ ہے" مقدمہ" آج بھی سودمند ثابت ہوسکتا ہے۔ اردو تنقید میں اسالیپ نقد کا تنوع بھی ہے اور دبستانوں کی بوقلمونی بھی۔

مزيدمطالعه كے ليے ملاحظہ يجيے:

کلیم الدین احد" اردو تقید پرایک نظر" (لا مور: 1981ء) حامد الله افسر میرهمی" تقیدی اصول اور نظریے" (گراچی: 1975ء) آل احد سرور" تقید کیاہے؟" (نئی دہلی: 1980ء) سیّد عابد علی عابد" انقاد" (لا مور: 1956ء) نیاز فتح پوری" انقادیات" (2 جلد کھنو: 1944ء) محداحس فاروقی ، ڈاکٹر" اردو میں تقید" (لکھنو) عیادت بریلوی، ڈاکٹر" اردو تقید کا ارتقاء" (گراچی: 1951ء)

#### تنقيرنو (New Criticism)

''ڈکشنری آف کٹری ٹرمز''کے بموجب'' تقیدِنو''الی اصطلاح ہے جس نے 1920ء میں امریکی ادبیات میں فروغ پایا۔ 1941ء میں جان کرورینسم کی "The New Criticism" شائع ہوئی جس میں اس نے نئ تقیدی تھیوری پیش کرتے ہوئے اس امر پر زور دیا کہ'' نقاد کوشاعر کے ذہن اور شخصیت جس میں اس نے نئ تقیدی تھیوری پیش کرتے ہوئے اس امر پر زور دیا چا۔'' کے ججزیاتی مطالعہ کے ججزیاتی مطالعہ کے ججزیاتی مطالعہ کے جو باتی مطالعہ پر زور دینا چاہے۔'' اس ضمن میں ڈاکٹر شارب ردولوی ''جدیدار دو تقید اصول ونظریات'' میں لکھتے ہیں کہ جان کرو

رینسم ہے کہیں پہلے جوئیل سپنگراں (Joel Spingran) 1910ء میں اپنے ایک لیکچر میں "View"

Criticism" کی اصطلاح استعال کر چکا تھا۔ ڈاکٹر شارب اس انداز نقد کے بارے میں لکھتے ہیں:

"نقیدنو کے کوئی بندھے کئے اصول یا ضا بطے نہیں تھے جن پرتخی ہے ممل کیا

جا تا۔ اس لیے اس میں مختلف اصولوں کورواداری میں استعال کیا گیا لیکن سے بات ضرور

کسی جا سکتی ہے کہ تنقید نے اولی شہ پاروں ہے متن کے گہرے مطالعہ پرزور دیا اور اس کے لیانی مائل کوکوئی

کیلیانی محاس کی طرف تو جہ دلائی تنقیدنو نے ادیب کے سوائی یا ساجی پس منظر کوکوئی

اہمیت نہیں دی۔ اس لیے کہ ان کی نگاہ میں صرف تخلیق اہمیت رکھتی ہے اور تخلیق کے وجود

میں آ جانے کے بعد ادیب کا اس سے کوئی تعلق نہیں رہتا اس لیے وہ عام طور پر تخلیق کی میں آ جانے نے کے بعد ادیب کا اس سے کوئی تعلق نہیں رہتا اس لیے وہ عام طور پر تخلیق کی میں آ جانے نے کے بعد ادیب کا اس نے کوئی تعلق نہیں رہتا اس لیے وہ عام طور پر تخلیق کی میں آ جانے نے کے بعد ادیب کا اس نے کوئی تعلق نہیں رہتا اس کے وہ عام طور پر تخلیق کی میں آ جانے کے بعد اور اس کے اندرونی تسلس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ "(ص: 489)

ذاہری ساخت اور اس کے اندرونی تسلس کا طور خاص تذکرہ کیا جاسکتا ہے۔ ایکن طیف کومسائ ڈیلیو کے ومسائ (Kennneth Burke) ڈیلیو کے ومسائ

## توارد (عربی:اسم مذکر)

دوشاعروں کے ذہن میں بیک وقت ایک ہی خیال کا اظہار پا جانا۔ایساشعوری طور پڑہیں ہوتا۔ شعوری طور پرایسا ہوتو پیسرقہ/نقل/ چوری ہوگی۔

ماضی کے مشاعروں میں غزل کے لیے طرح مصرع دیاجا تا تھا۔ اس سبب توانی کی مناسبت سے ملتے علتے مضامین معرضِ اظہار میں آجاتے تھے۔ بعض اوقات شعوری یاغیر شعوری طور پرفاری یا اور کسی زبان کے شعرکا ترجمہ کر دیاجا تا تھا۔ عصری شعور کے باعث مختلف شعراء کے کلام میں مشترک سوچ بھی توارد کا باعث بن سکتی ہے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ماضی کے کسی شاعر کا شعر تحت الشعور میں خوابیدہ ہواور شعر کہتے وقت اس امر کا ادراک نہ ہو کہ بیا اور سب سے بڑھ کریہ کہ شاعر کی نیت کیا تھی ؟

کہ بیاور کسی کا خیال ہے۔ الغرض توارد کی کئی صور تیں ہوسکتی ہیں اور سب سے بڑھ کریہ کہ شاعر کی نیت کیا تھی ؟

منا ہے جات میں جس سے کروں تیری بے وفائی کا جہاں میں نام نہ لے پھر وہ آشنائی کا جہاں میں نام نہ لے پھر وہ آشنائی کا جہاں میں نام نہ لے پھر وہ آشنائی کا دیگر کے اس میں نام نہ لے پھر وہ آشنائی کا دیگر کیا

گلہ لکھوں میں اگر تیری بے وفائی کا لہو میں غرق سفینہ ہو آشنائی کا (سودا) جن میں گُل نے جو کل دعویٰ جمال کیا جمالِ یار نے منہ اس کا خوب لال کیا جمالِ یار نے منہ اس کا خوب لال کیا برابری کا تیری گُل نے جب خیال کیا صابا نے مارا تجمیرُ ا منہ اس کا لال کیا صابا نے مارا تجمیرُ ا منہ اس کا لال کیا صابا نے مارا تجمیرُ ا منہ اس کا لال کیا (سودا)

موازنہ یا تقابل کے لیے توارد بہت اچھی مثالیں فراہم کرتا ہے۔ شاعروں کے نفسیاتی مطالعہ میں بھی توارد سے مدد لی جاسکتی ہے کہ تخلیقی شخصیت اور تخلیقی عمل کیسے خیال کے اظہار میں تنوع پیدا کرتے ہیں۔ میر، سودااورامیر مینائی کے ہم خیال شعر سے اس امر کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شعر کیسے شخصیت کا استعارہ بن جاتا ہے:

سرہانے میر کے آہتہ بولو
ابھی گل روتے روتے سو گیا ہے
سودا کے جو بالیں پہ ہوا شور قیامت
گذام ادب بولے ابھی آنکھ گئی ہے
شور محشر امیر کو نہ جگا
سودا گیا ہے غریب سونے دے
سو گیا ہے غریب سونے دے
سو گیا ہے غریب سونے دے
سو گیا ہے غریب سونے دے

#### توضیح تنقیر (Descriptive Criticism)

اس اندازِ نقد میں اگر ایک طرف شاعرانه اسکوب کے تشکیلی عناصر (الفاظ کے متنوع استعالات،

تشہیبہ،استعارہ) کے بارے میں بحثیں ملتی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ شاعر کے خیالات،تصورات اور شاعرانہ مواد کا بھی تجزیاتی مطالعہ کیا جاتا ہے۔ گویا اسلوب اور مواد کا بہلوبہ پہلوجائزہ لیا جاتا ہے۔ بعض اوقات شاعر کے خیالات کے ماخذ کا کھوج لگانے کی بھی سعی کی جاتی ہے۔ انگریزی میں ڈرائیڈن اس اندازِ نقد کی اولین مثال سمجھا جاتا ہے۔ اس کی "Dramatic Poesie" 1862ء میں شائع ہوئی تھی۔ اس میں ڈرائیڈن نے توضیحی تقیدے وابستہ امکانات پر بطور خاص روشنی ڈالی۔

اردو کے اگر ننانو نے فیصد نہیں تو کم از کم نو نے فیصد ناقدین اس انداز کی تنقید کرتے ہیں جو کمتر سطح پر ہوتو کالج نوٹس میں تبدیل ہوجاتی ہے، اسی طرح علامہ اقبال پر جو پچھ کھا جا تا ہے اس کا بیشتر حصہ توضیح ہی قرار پاتا ہے۔ اولی جائزوں، کتابوں کے تبصروں اور انفرادی شعراء کے مطالعات کا بھی اس ضمن میں نام لیا جا سکتا ہے۔ ٹی ایس ایلیٹ نے مقالہ'' تنقید کے حدود'' میں کھا ہے:

"معاصرانة تقيد كابراحصه جس كا آغازاس نقطه سے ہوتا ہے جہاں تقيدا سكالرشپ ميں اوراسكالرشپ تنقيد ميں موجاتی ہے۔ اصلی اعتبار سے تشریحات كی تنقید كے ذیل ميں لا ياجاسكتا ہے۔" (بحوالہ: ڈاكٹر جميل جالبی "ايليٹ كے مضامین" ص: 296)

# توقيع (عربي:اسم مذكر)



#### ثانوي مآخذ:

بعض اوقات محقق، نقادیا اور کسی نوع کاعلمی اور تحقیق کام کرنے والے کو بنیادی مآخذتک رسائی حاصل نہیں ہوتی۔ وہ کسی اور اویب کی کتاب یا مقالہ سے معلومات، کوا نف حاصل کرتا ہے۔ یہ ثانوی مآخذ ہوگا۔ ثانوی مآخذ کے استعال میں ویا نتداری کا تقاضا ہے کہ اس کا اعتراف کیا جائے کہ یہ فلاں صاحب کی فلاں کتاب یا مقالہ سے اخذشدہ ہے لیکن بالعموم ایسانہیں کیا جاتا اور دوسرے کے مواد کو ذاتی تحقیق کے طور پر استعال کیا جاتا ہے۔ حوالہ چوری بھی سرقہ میں شار ہونی چا ہے۔ حوالہ چوری کو اپنے نام سے درج کرنے کا سب سے برا نقصان ہے کہ اصل حوالہ میں کتابت، من وغیرہ کی جواغلاط تھیں، وہ بھی نقل ہوجاتی ہیں اور ان کی روثنی میں حوالہ چور پکڑا جاسکتا ہے۔

# ثلاثی:

حمایت علی شاعر سے منسوب تین مصرعوں کی الی نظم جس کے نتیوں مصرعے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ جس طرح رباعی میں چار مصرعوں میں مکمل خیال ادا ہوتا ہے اسی طرح ثلاثی اور تروین میں بھی ایک خیال تین مصرعوں میں کممل صورت میں اظہار پاتا ہے۔ ثلاثی کو پنجا بی ماہیا سے مشابہہ قرار دیا جاسکتا ہے کہ ماہیا بھی تین مصرعوں پرمشمل ہوتا ہے، اسی طرح سہ حرفی بھی۔

ٹلاٹی اور تروین کا ایک مصرع خارج کر دیں توباقی فردرہ جاتا ہے، للہذا ایک مصرعے کے اضافہ سے جب نظم بن توائے نظم کی مخضر ترین صورت قرار دیا جاسکتا ہے۔ حمایت علی شاعر کی ثلاثی پیش ہے بعنوان' اسلوب'':

کس طرح تراش کر سجائیں نادیدہ لفظوں کے بدن پر لفظوں کی سلی ہوئی قبائیں مات کے خایت علی شاعر کی ثلاثی ' زندہ لاشیں' درج ہے:

بند ہیں اپنی کتب میں وہم کی قبروں میں ہیں بات کرتا ہوں تو ہوتا ہے یہ مجھ پر انکشاف بات کرتا ہوں تو ہوتا ہے یہ مجھ پر انکشاف کیسے کیسے زندہ انسان جسم کی قبروں میں ہیں فراکٹر طاہر سعید ہارون کی ثلاثیوں کا مجموعہ ' تر نگ/ جلترنگ' (لاہور:2010ء) سے ایک ثلاثی

ش

رؤں رؤں ہے سگیت اتریں من کے تال پر کونجیں لے کر پریت 00000

1HSAN- UL- HAQ 0313-9443348 B.S-URDU.

#### 3

#### جديديت (Modernism)

عہد جدیدگی بے حدمتناز عاصطلاح ہے، ایسی اصطلاح جوتخلیقات سے وابسة تصورات کے ساتھ ساتھ معاشرہ اور اخلاقی وروحانی اقد ارکا بھی تجزیاتی مطالعہ کرنے کی دعویٰ دار ہے۔ اگر چہ جدیدیت کے علم بردار بیسویں صدی کے مخصوص تناظر میں اس کی اہمیت اور افادیت کا مطالعہ کرتے ہیں مگر میدان معنی میں دمطلق' (Absolute) ہیں۔ اگر معاشرہ، دمطلق' (Relative) ہیں کہ جدید اور جدیدیت بنیادی طور پراضانی (عمالہ میں روگمل جدید ہوگا۔ اقد اراور تخلیق میں جاری عمل ورد عمل کے لحاظ سے مطالعہ کیا جائے تو پھر ہر عمل کے مقابلہ میں روگمل جدید ہوگا۔ پھر پچھے عرصہ بعد جدید (روگمل) اپنے واضی تضادات کے باعث محض روایات، اقد اربلکہ کلیشے میں تبدیل ہوکر اپنی جدیدیت گوا کرمحض عمل (قدیم) ثابت ہوتا ہے اور یوں ہی بیسلسلہ جاری رہتا ہے۔ عمل اور روگمل کی جدیدیت کا سومنا تھ جدلیات دراصل قدیم وجدید کی آ ویزش کا نام ہے۔ اس لیے جدید کا مندر بنا کر اس میں جدیدیت کا سومنا تھ سجانے کی ضرورت نہ ہونی جا ہے۔

اردوادب کا مطالعہ کریں تو سرسیداحمہ خال کی تحریک اپنے زمانہ کے لحاظ سے جدیدیت کی حامل مقل ۔ اس تحریک نظر انداز کردیا تقلیت اور مقصدیت پرزور دیتے ہوئے اسلوب کی جمالیات کوعموی طور پرنظر انداز کردیا تو اس کا رغمل رومانویت کی تخیل پرتی اور اسلوب سازی کی صورت میں ہوا۔ نثر میں سجاد حدر بلدرم اور نیاز فتح پوری ہر لحاظ سے سرسید تحریک کے برعکس ہیں جبکہ شاعری میں اختر شیرانی شاعر رومان قرار پائے ۔ اس کا ردعمل ترقی پہندا دب کی تحریک کے برعکس ہوا جو خارجی حقیقت نگاری ، سیاسی مقصدیت ، اقتصادی امور ، طبقاتی نظام ، غریب عوام اور محنت کش طبقہ کے استحصال کے بارے میں عوامی شعور میں انقلاب کے ساتھ ساتھ سرخ انقلاب کی ہمی دای تھی اور یو نہی رسلسلہ چاتار ہے گا۔

جدید شاعری، جدید افسانوں اور جدید تصورات کی مانند جدیدیت کی حد بندی ممکن نہیں اسے ایسا رویہ مجھنا چاہیے جوا ثبات کے مقابلہ میں منفی ہے اور تسلیم کرنے کے مقابلہ میں مستر دکرنے سے زیادہ دلچیسی رکھتا ہے۔ یوں اس میں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھنہیں۔اس رویہ کے باعث اس میں جو'' کچک' بیدا ہو جاتی ہے،اس کی وجہ سے بیعصراورعصری رویوں کا زیادہ بہتر طور پر تجزیاتی مطالعہ کرسکتی ہے۔ یوں یہ ''نفی'' کے ذریعہ ہے''ا ثبات'' کا کردارا دا کرسکتی ہے۔

ے رویہ سے بیر کی ہے۔ کسی مخصوص لائے عمل اور متعین مقاصد نہ ہونے کے باعث بدلتے ادبی نداق اور متغیر تخلیقی رویوں کے باوجود بھی بیکار آمد ثابت ہو سکتی ہے۔ناصر بغدادی کے بقول

''جس خودساخة جدیدیت کوساٹھ کی دہائی میں ترتی پیندی کے خلاف روم کل کے طور پراردوادب میں متعارف کرایا گیا تھا اصلاً اس کا اس تحریک سے کوئی تعلق نہیں تھا جس نے مغرب میں ای نام سے مشہور ہوکرا کیے طویل عرصہ تک وہاں کے فکری و کا دی اقد اراورزندگی کے تقریباً تمام شعبوں کو پیش از پیش متاثر کیا۔صدافت کی تلاش کے سلسلے میں 'صدافت کا نظریہ تطابق'' معالیات کی صدافت ان کی حقیقت کے سلسلے میں 'صدافت ان کی حقیقت کے مطابق ان کی حقیقت سے مطابقت رکھے'' میں مضمر ہے۔ اس نظریہ صدافت کے مطابق ایک معروض دنیا'' کہیں نہ کہیں' موجود ہے جس کے ادراک کے بعد ہی بدیمی صدافت سے نظریے کا بردا ہاتھ ہے جس کی روسے جس طرح آ کینے میں انسانی شکل منعکس ہوتی نظریے کا بردا ہاتھ ہے۔ یہ کہنا ناط نہیں ہوگا کہ جدیدیت نے نظریہ صدافت اوراء تقاد کی صدافت اوراء تقاد کی مربوط ومشروط کر دیا ہے تا کو تعل اور منطق استدال کی مدد سے صدافت اوراء تقاد کی صدافت اوراء تقاد کی صدیت کے سلسلے میں مطلوبہ معلومات کی فراہمی ممکن ہو سکے۔'' (''جدیدیت، مابعد حدیدیت اوراردوادب'' مطبوع' بادبان' کراچی۔ جولائی ،تمبر۔ 2005ء)

"مابعدجدیدیت کے اہداف اور مابعد جدیدیت اپنے ہدف تک نہ پہنچ سکی تو مابعد جدیدیوں مابعد جدیدیت اپنی منزل تک نہ پہنچ سکی اور نے ان وجوہات کو تلاش کیا اور ان خامیوں پرغور کیا جس کی وجہ سے جدیدیت اپنی منزل تک نہ پہنچ سکی اور جب جدیدیت کی خامیال سامنے آگئیں تو مابعد جدیدیت نے اپناراستہ تبدیل کرلیا۔" (ص 238) جب جدیدیت کی خامیال سامنے آگئیں تو مابعد جدیدیت نے اپناراستہ تبدیل کرلیا۔" (ص 238)

"جدیدیت میں تاریخ کوصدافت اور معروضیت کامظهر سمجھاجا تاہے۔" (ص: 239) جدیدیت مطلق نہیں بلکہ اضافی ہے۔ وہی اقبال والی بات: قریب تر ہے نمود جس کی اسی کا مشاق ہے زمانہ لہذا اضافی کومطلق کا معیار، پیانہ یا اساس نہیں قرار دیا جا سکتا۔ دیو بندرِاس ''نئی صدی اور ادب'' (ص:10) میں لکھتے ہیں:

''اب صورتحال یہ ہے کہ جو ادیب بھی نئی تھیوری پس ساختیات یا مابعد جدیدیت کے دوسر نظریات پر نا قدانہ نظر ڈالٹا ہے یا سوالیہ نشان لگا تا ہے اسے دقیا نوسی، قدامت پرست، دلیمی وادی، نئی تقید کا پیروکار، فن برائے فن اورخالص اولی اقدار کا شکار قرار دیا جا تا ہے۔ یہی رویہ ترتی پہندوں نے اپنے سے الگ سوچنے والوں کو انحطاط پرست، رجعت پہنداور بور ژوا کہہ کراپنایا تھا اور جدیدیت کو اپنانشانہ بنایا تھا۔ یہی رویہ جدیدیت کے ملمبر داروں نے ترتی پہندادب کونشانہ بنانے کے لیے افتیار کیا تھا اور اب یہی رویہ پس ساخت اور ما بعد جدیدیت کے مبلغین جدیدیت کے خلاف اپنا رہے ہیں۔ طرزِ فکر بدل جاتا ہے، طرزِ عمل اور رویئے وہی رہے ہیں۔ ' (بحوالہ'' با دبان' کراچی ۔ اکو بر ۔ دسمبر 2008ء)

''ضرب ِتقید'' میں ناصر بغدادی لکھتے ہیں: ''شہ خوان یہ سریجھ سملی ماکستان

"شبخون سے کچھ پہلے، پاکستان میں وزیر آغا صاحب کا"اوراق" شائع مونا شروع ہو گیا تھا، ان دونوں جرائد نے اردوا دب میں جدیدیت کے حوالے سے ہندویا ک کے بالخصوص نئے لکھنے والوں کو بہت زیادہ گرویدہ کیا۔" مزیدمطالعہ کے لیے دیکھیے:

Howe, Irving "Literary Modernism" New york, 1967

Faulkner, Peter "Modernism" London, 1977

محر حسن عسكري" جديديت يامغر بي ممراهيون كاخاكه" (كراجي: 1979ء)

سليم احمد'' ادهوري جديديت'' ( کراچي:1977ء)

نوث ادهوری جدجدیت میں اس عنوان کا صرف ایک مقالہ ہے۔ بقیہ مقالات دیگر موضوعات پر ہیں۔

## بُونيات نگاري:

داستان، قصہ، کہانی، واقعہ، ما جراان سب میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے لکھنے والا ماحول اور

کرداروں کی درست تصویر شی کے لیے ان ہے متعلق تفصیلات کا بیان کرتا ہے اسے بُو ئیات نگاری کہتے ہیں۔
ناول میں مفصل بُوزئیات نگاری ہو سکتی ہے جبکہ مختصرا فسانہ میں نسبتاً کم ، یوں افسانہ نگار کے لیے بُو ئیات کے
ضمن میں اساسی اور فروعی ، اہم اور غیراہم اور مناسب اور نا مناسب میں انتخاب لازم ہے۔
فیصن میں بُوئیات نگاری کی بہت اہمیت ہے کہ اس سے مناظر زندہ ہوجاتے ہیں اور کردار جی
المحتے ہیں۔'' فسانہ آزاد'' اور منٹو کے کسی افسانہ کے تقابل سے مفصل اور مختصر جزئیات نگاری کے فن کو سمجھا جا

#### جمالیاتی تقید (Aesthetical Criticism)

جمالیاتی تقید، جمالیات/ فلسفهٔ جمال کی خمنی پیدادار ہے۔ان معنی میں کہ جمالیات پراستوار ہے۔ اس تصورِ نفذ کےاصول وضوابط جمالیات پراستوار ہیں۔

جمالیات جس یونانی لفظ Aesthetics کا ترجمہ ہے'' و کشنری آف لٹریری ٹرمز' کے بموجب یہ "Aistheta" ہے مشتق ہے جن کا مطلب'' بذریعہ جتیات اشیاء کا ادراک' اس سے ایک اورا صطلاح وضع کی گئی "Aisthetes" ''ادراک کرنے والا''۔1750ء میں اے ٹی بام گارٹن (A.T.Bum Garten) کی گئی "Aisthetes" نام کا رسالہ قلم بند کیا جس میں اس نے ذوق کوفلسفیانہ تصور کے طور پر پیش کیا۔ جمالیاتی نقید کا آغاز بام گارٹن سے سمجھا جاتا ہے۔ بتدری اس سے وابستہ مفاہیم میں وسعت پیدا ہوتی گئی اور یول ادب اورفنونِ لطیفہ میں حسن اور اس کے اظہار کی بوقلموں کیفیات کے مطالعہ جسین اور ستائش کے لیے جمالیاتی تنقید نے جداگانہ دبستان کی صورت اختیار کرلی۔

جمالیاتی تقید میں ان ذرائع کا مطالعہ کیا جاتا ہے جنہیں بروئے کارلا کرتخلیق کارتخلیقات میں حسن پیدا کرتا ہے۔اس لیے اس میں اسلوب کے تجزیاتی مطالعہ کوخصوصی اہمیت دی جاتی ہے کہ تخیل ،تصور، خیال، سوچ سبھی اس کے ذریعہ سے تخلیق میں اظہار پاکرقاری کے اعصاب/جسیّات/حواس پرخوشگوارا ثراب مرتب کرتا ہے۔

جمالیاتی تنقید میں تاثرات، ذوق، ذوقِ جمال، احساسِ حسن، ادراکِ جمال، خالیاتی جِّس، وجدان، جمال، خالیاتی جِّس، وجدان، چِسِ لطیف جیسی اصطلاحات بهت استعال ہوتی ہیں، اتنی کدان کے بغیر جمالیاتی نقاد بات، پہیں کر سکتا۔ جمالیاتی تنقیداس لحاظ سے ذاتی اور باطنی ہے کہ اس میں تخلیق کی قدر و قیمت، اس کے فنی مقام، دیگر تخلیقات سے نقابلی مطالعہ اور فیصلہ جیسے امور سے اغماز برتا جاتا ہے۔ صرف ذوق اور ذاتی پیندکی روشن میں

تخلیقات کی تحسین کی جاتی ہے۔

والٹر پیٹر کی تالیف "The Renaiscance" جمالیاتی تقید میں خصوصی اہمیت کی حامل ہے۔ موجودہ دور میں اطالوی فلاسفر کرویچ (Croce) کے تصور'' اظہاریت'' نے جمالیاتی تنقید کو نے ذا کقہ سے روشناس کرایا۔وہ وجدان کا حامی اور اس کا قائل ہے:

آتے ہیں غیب سے یہ مضامیں خیال میں کروچ مقالہ''شاعری کا جواز'' میں شعراء کے بارے میں یوں لکھتا ہے۔

''شاعر نہ صرف زبان اور موسیقی کے خالق ہیں بلکہ رقص ، فن تعمیر، بت سازی اور مصوری کے بھی خالق ہیں۔ وہ قانون کی تشکیل کرتے ہیں، مدنی معاشرہ کے بانی مبانی ہیں۔ فنونِ زندگی کے موجد ہیں اور وہ مُعلّم ہیں جوسچائی اور حسن کوایک دوسر سے مبانی ہیں۔ فنونِ زندگی کے موجد ہیں اور وہ مُعلّم ہیں جوسچائی اور حسن کوایک دوسر سے سے قریب کردیتے ہیں اور جوغیب کی ان باتوں کا جزوی ادراک پیدا کرتے ہیں جے سے قریب کردیتے ہیں اور جوغیب کی ان باتوں کا جزوی ادراک پیدا کرتے ہیں جے باور دائر ہ بھی۔ یورپ کا دور تاریک اس لیے تاریک دور ہے کہ اس میں شاعرانہ اصول زوال پذریہ و چکا تھا اور اس لحاظ سے ظلم و استبداد اور تو ہم پرتی فروغ پا گئے اصول زوال پذریہ و چکا تھا اور اس لحاظ سے ظلم و استبداد اور تو ہم پرتی فروغ پا گئے سے شاعری وہ نہیں ہے جس کے محدود معنی ہیں کہ وہ پچھ جو الفاظ اور نظم میں ادا کیا جائے۔ شاعری فلف ہے اور فلفہ ہوئی شاعری ہے۔ افلاطون اور بیکن ہوئے۔ شاعری فلفہ ہے اور فلفہ ہوئی شاعری ہے۔ افلاطون اور بیکن ہوئے۔ شاعری فلفہ ہے اور فلفہ ہوئی شاعری ہے۔ افلاطون اور بیکن ہوئے۔ شاعری فلفہ ہے اور فلفہ ہوئے فلمی ہیں۔ '' (بحوالہ: ڈاکٹر جمیل جالی ''ارسطو سے بیں شکے بیں۔ '' بحوالہ: ڈاکٹر جمیل جالی ''ارسطو سے بیں شک ہے۔ افلاطون اور بیکن ہوئے۔ فلمی ہیں۔ '' (بحوالہ: ڈاکٹر جمیل جالی ''ارسطو سے بیں شک ہیں۔ '' (بحوالہ: ڈاکٹر جمیل جالی ''ارسطو سے بیں شک ہیں۔ '' (بحوالہ: ڈاکٹر جمیل جالی '' اس کو کے کا میں کا میں کا میں کر کر بھیں کر کر جمیل جالی '' اور کا کا کر جمیل جالی '' ایکٹر جو بھی بیں۔ '' (بحوالہ: ڈاکٹر جمیل جالی '' ایکٹر جو بھی بیں۔ '' (بحوالہ: ڈاکٹر جمیل جالی کے کو بھی بیں۔ '' ایکٹر کی کو بھی بیا کی کی کی کو بھی بیا کے کی کو بھی بیا کی کو بھی

کروچ خلیق کوصرف وجدان کے اظہار کے مترادف تصور کرتا ہے۔ اس لیے جمالیاتی تقید میں،
تخلیق کے مطالعہ اور اس سے وابسة تحسین/لطف/حظ/مسرت/تاثرات/احساسات کومنطقی تجزیہ اور دلائل و
استدلال سے گراں بارنہیں کیا جاتا کہ یوں تخلیق کاحسن مجروح ہوجائے گا۔ اپنی انتہائی صورت میں جمالیاتی
تقید تاثراتی تقید میں تبدیل ہوجاتی ہے۔ ادب برائے ادب کے تصور نے بھی جمالیاتی تقید سے تقویت حاصل کی۔

مزیدمطالعہ کے لیے ملاحظہ سیجیے: مجنوں گورکھپوری'' تاریخِ جمالیات' (علی گڑھ:1959ء) ٹریاحسین'' جمالیات اوراد ب' (علی گڑھ:1979ء) جمیل جالبی، ڈاکٹر'' ارسطوے ایلیٹ تک' اسلام آباد (1993ء) سجاد باقر رضوی، ڈاکٹر''مغرب کے تنقیدی اصول' اسلام آباد (1987ء) سلیم اختر ، ڈاکٹر'' تنقیدی دبستان' (لا ہور:2009ء) شارب ردولوی، ڈاکٹر'' جدیدار دو تنقید: اصول ونظریات' (لکھنو:1994ء) ریاض الحن، ڈاکٹر'' جمالیات اورار دوادب' (کراچی:1983ء)

Scott, Wilbur "Five Approaches of Literary Criticism".
London(1962)

## جنس نگاری (Erotica)

یونانی بائیتھالوجی میں جنس کے دیوکا نام "Eros" تھا جس ہے جنس کے لیے لفظ "Erotic" مامل ہوا۔ ادبی اصطلاح کے طور پر "Erotica" ہرنوع کی جنس نگاری کے لیے استعال ہوتا ہے۔ '' وُ مشنری آفیری رمز' میں "Erotica" کے سلسلہ میں پیتیقیق ملتی ہے کہ بیصرف ناریل جنس ( ذوجنسیت ) ہی کے لیے مخصوص ہے جبکہ ابناریل اور غیر معمولی جنسی طرزعمل (ہم جنسیت، بچوں اور لا شوں کے ساتھ جنسی فعل، تشدد آمیر جنس) کے لیے "Exotica" کی اصطلاح استعال کی جاتی ہے مگر اردو میں ایسی تخصیص نہیں۔ چنانچ پخش نگاری ہے لیے جنس نگاری ہے کے خصیص نہیں۔ چنانچ پخش نگاری ہے جنسیت تک سب کے لیے جنس نگاری مروج ہے۔

تگاری ہے لے کرع یا نیت تک سب کے لیے جنس نگاری مروج ہے۔

تخلیقی ادب کے علاوہ مجتموں ، مصوری اور فلموں میں بھی جنس نگاری ملتی ہے بلکہ بصری ہونے کی وجہ سے یہ نیادہ واشکاف صورت بھی افتیار کرسکتی ہے۔

وجہ سے یہ نیادہ واشکاف صورت بھی افتیار کرسکتی ہے۔

Atkins, John "Sex and Lterature" London 1970 Hyde, Montgomery " A History of Pornography" London 1966 سليم اختر، وْاكْمْرْ ' عُورت: جنس اور جذبات ' (لا بهور: 1998ء) 00000

#### 5

## حاشيه (عربي،اسم مذكر)

اردو تحقیق و تنقید کی معروف اصطلاح حاشیہ احواثی کے فرہنگ آصفیہ میں شخقیق سے وابستہ معنی سے قطع نظریہ معانی بھی درج ہیں۔(1) کنارہ، گوٹ، سنجاف، کور، لب(2) شرح و یا د داشت جو کسی کتاب کے متن سے باہر کھی جائے۔ نوٹ، فٹ نوٹ۔

علمی، ادبی، تحقیق، تنقیدی اور اسی نوع کی دیگر تحریروں، مقالات اور کتب میں کئی ایسے بھی امور،
کواکف، معلومات اور حوالے ہوتے ہیں جواگر چہ متن ہی سے متعلق ہوتے ہیں کیکن بوجوہ اصل متن میں درج
نہیں کیے جاسکتے، لہٰذا بیسب بحوالہ متن، صفحہ کے آخر میں جگہ پاتے ہیں۔ اس لحاظ سے حاشیہ کے لیے فارس اصطلاح ''یائے ورق''بہت عمدہ ہے۔

حاشیہ کومتن ہے الگ کرنے کے لیے بیالتزام کیا جاتا ہے کہ متن اور حاشیہ کی عبارتوں کے درمیان ایک کیسر کے ذریعہ سے حد فاصل پیدا کر دی جاتی ہے۔ بعض اوقات متن اور حاشیہ کے قلم میں بھی فرق بیدا کر دیا جاتا ہے بعنی متن کے مقابلہ میں حاشیہ کا خط نسبتاً کم جلی۔

۔ تعاریاا قتباسات وغیرہ بھی حاشیہ ہی میں درج کیے جاتے ہیں،حاشیہ کی جمع حواثی ہے۔ اشعاریاا قتباسات وغیرہ بھی حاشیہ ہی میں درج کیے جاتے ہیں،حاشیہ کی جمع حواثی ہے۔

## حروف ِتنجى:

حرف اپنی اساس میں الی آواز ہے جوانسان کے آلات صوت (حلق، تالو، زبان، ہونٹ)
کے ذریعہ سے مخصوص لہجہ اختیار کر لیتی ہے۔ ان آوازوں کو جن علامات کے ذریعہ سے خلام کیا جاتا ہے، وہ
حروف کہلاتی ہیں اور یہی حروف مل کر الفاظ کی شکل اختیار کرتے ہیں جونطق و تحریر کی اساس بنتے ہوئے کسی
بھی زبان کے خلیقی ورثہ کے امین ہوتے ہیں مختلف زبانوں میں حروف جبی کی تعداد یکسال نہیں ہوتی لیکن

کسی بھی زبان کے حروف بھی کی تعداد ہے اس امر کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اس زبان کے بولنے والے کون کون می آوازیں اداکرنے پر قادر ہیں۔ باالفاظ دیگر حروف بھی آلات صوت سے مشروط اور انسانی حلق سے ادا ہونے والی آوازوں کاریکارڈ ہیں۔

اردو بولنے والا عربی، فاری اور سنسکرت کے الفاظ بھی درست تلفظ کے ساتھ حلق سے اوا کرسکتا ہے جبہ ہندوغ، بنگالی ج،عرب پ، فرانسیسی اور ایرانی ٹ اور انگریزت جیسی آ وازوں کی اوائیگی سے قاصر ہیں۔
اس سے مختلف زبانوں میں لیجوں کا فرق پیدا ہوجاتا ہے۔ ایک زبان کے خطہ میں بھی لیجوں کے اختلاف کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے جیسے حیدر آباد (دکن) کے باشندے ق کوخ بول کر قبر کوخبر بناویتے ہیں۔ اندرون شہر کے خالص لا ہوری رکوڑ میں تبدیل کر کے جو ہرٹاؤن کو جو ہڑٹاؤن بنادیتے ہیں۔

اے لیانی نالائقی نہ بھھنا جا ہے کہ بیآ لات صوت کا معاملہ ہے۔ زبان اور زبان کے حروف بھی کی گئتی میں ہمزہ (ء) کی شمولیت متناز عہے۔ بعض محققین ہمزہ کو حرف مانتے ہیں جبکہ بعض اسے متحرک آواز کی علامت قرار دیتے ہیں

جن اصولوں کے تحت حروف جمجی عبارت میں تحریر کیے جاتے ہیں، وہ املا کہلاتے ہیں۔ جہاں تک عربی، فارسی اور اردوحروف جمجی کی ساخت کا تعلق ہے تو ضمیر لطنی مقالہ''فن تاریخ گوئی ۔۔۔ شخقیق وجبجو کے تناظر میں''ڈاکٹر انصاراللہ(صدر شعبہ اردو، مسلم یو نیورٹی، علی گڑھ) کے حوالہ سے لکھتے ہیں:

''محققین کااس بارے میں اتفاق ہے کہ دنیا کے تمام قدیم وجدید حروف جھی سامی حروف سے ماخوذ ہیں۔ عربی اور ہندوستان حرفوں کا ماخذ بھی یہی سامی حروف ہیں۔ (بقول جناب محمد اسحاق صدیقی) سامی حروف کے قدیم ناموں اور ان کی آوازوں کو عبرانی نے بڑی حد تک محفوظ رکھا ہے۔۔۔۔۔موجودہ عبرانی حروف کے نام قدیم سامی سے قریب تر ہیں۔ان میں سے ہرایک کے معنی ہیں۔'' صاحب مقالداس ضمن میں مزید لکھتے ہیں:

"سامی قوم سے پہلے کسی قوم نے حروف سے اعداد کا اظہار نہیں کیا تھا۔ بعد میں دنیا کی مختلف قوموں نے اس طریقے کو اختیار کیا۔ چنانچے عبرانی میں 400 تک، یونانی میں 900 تک، عربی میں ایک ہزار تک اور آرمینین میں 20000 تک اعداد منسوب ہیں۔"

عبرانی میں حروف کی عدد قیمتیں مقرر ہیں اوران کی ترتیب اس طرح ہے:

| ٠ ى  | Ь | 2 | , ,     | ð   | , | 3   | ·   | 1   |
|------|---|---|---------|-----|---|-----|-----|-----|
| 10   | 9 | 8 | 7 6     | 5   | 4 | 3   | 2   | 1   |
| ,    | ق | ص | ع ن     | U   | U |     | ل   | ک   |
| 3    |   |   | 80 70   |     |   |     |     |     |
| e ve |   | 3 | ض ظ     | . ۋ | ځ | ث ث | ت   | ش   |
| 4    |   |   | 900 800 |     |   |     | 400 | 300 |

حروف کی بیرتر تیب نہایت قدیم ہے۔ چنانچے عبرانی کے علاوہ یونانی اور کسی حد تک رومن میں بھی محفوظ ہے۔ ABCD ابجد کے، KLMN کلمن کے اور QRST قرشت کے مقابل میں آتا ہے۔ ان حرفوں کی تعداد بائیس ہے اور ان میں ت خ داور ص ظ غ نہیں ہیں۔ چنانچے عربوں نے ان حرفوں کوشامل کیا اور عددی تر تیب عبرانی تر تیب کے مطابق رکھی۔ بعد میں انہی حروف پر مشتمل آٹھ کلمات کا وجود ہوا بعنی ابجد، ہوز، حلی ، کلمن ، محفص ، قرشت ، تخد ، خطع '' (مقالہ مطبوعہ سے ماہی ''الا قرباء'' اسلام آباد۔ بخوری ، مارچ 2006ء)

قدیم زمانہ ہی سے اعداد اور ان سے دابسۃ حروف کو پراسراطلسی تو توں کا حامل سمجھا جاتا رہا ہے۔
علم جفر علم نجوم اور زائچے سازی کی اساس اسی تصور پراستوار ہے بلکہ فیٹا غورث کے بموجب تو کا ننات کے
اسرار ورموز ، انسان اور انسانی مُقدر بیسب اعداد سے مشروط ہیں۔ اس انداز پر حکماء نے انسانی مزاج کے چہار
عناصر پر قیاس کرتے ہوئے حروف ہجی کو بھی بلحاظ خاصیت آتثی ، بادی ، آئی اور خاکی میں تقسیم کردیا، دلچیپ
امریہ ہے کہ سب میں حروف کی تعداد مساوی لیعنی سات ہے۔

مخفی علوم اور تعویذوں میں جوحروف کھے جاتے ہیں وہ بھی اسی بناپر کہ قدیم زمانہ ہی ہے یہ باور کیا جاتا رہا ہے کہ حروف اور ان سے متعلق اعداد طلسمی اور پراسرار قوتوں کے حامل ہیں۔اس ضمن میں حروف کا مزاج (آتشی، بادی، آبی، خاکی) بھی ملحوظ رکھا جاتا ہے۔

ای انداز پرحروف جمی کی دواقسام کی گئی ہیں۔ ابجدِ آدم ونوحی اور ابجدِ ادر کیی، تاریخ گوئی میں ابجدِ نوحی مستعمل ہے۔ اس ضمن میں پروفیسرڈ اکٹر منیبہ خانم کے مقالہ''فن تاریخ گوئی اور اس کی اقسام''

(مطبوعه: "الزبير" بهاوليور شاره 3-2-2004ء) متعلق اقتباسات پيش بين:

''فن تاریخ گوئی میں عام طور موجودہ جس ابجد کو کام میں لا یا جاتار ہاہے، وہ ابجد نوحی ہے لیکن تاریخی اعتبار سے موجودہ ابجد سے پہلے بھی ایک ابجد کا سراغ ملتا ہے اور وہ ابجد آ دم کہلاتی ہے اور اس کی تعریف ہے کہ بیعر بی حروف ہجی سے مکمل مناسبت رکھتی ہے لیکن بااعتبار قیمت ہمارے ابجد سے مختلف ہے اور اگر بیرقائم رہتی تو اس کا نام ابجد کے بجائے '' ابشٹ' رکھا جاتا۔ اس ابجد کی صورت ترتیب درج نیل سے:

حروف (1) ا ب ت ث (ابعث) (2) ن ت ن ر بخحد اعداد . 1 ب ت ث (ابعث) (2) ن ت ن ر بخحد اعداد . 1 معداد . 2 معداد . 3 معدا

ڈاکٹرمینبہ خانم کے بقول:

"1000 900 800 700

"ابحدا دم تاریخ گوئی میں متروک ہاور ہماری تاریخ گوئی کی بنیادا بحد نوحی پرقائم ہے۔ عام عقیدہ ہے کہ یہ ابجدا وم ثانی حضرت نوح علیہ السلام پرنازل ہوئی۔ تعداد کے اعتبار سے ابجد آ دم اور ابجد نوحی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر فرق ہے تو صرف حروف کی ترتیب کا ہے۔ ابجد نوحی آٹھ کلموں پر مشتمل ہے۔ اس کے بھی اٹھا کیس حروف ہیں۔ درج ذیل نقشے سے عربی حروف تجی کی قیمت ظاہر ہوتی ہے اور فن تاریخ میں حروف کی یہی قیمتیں متند مانی گئی ہیں۔

تنقيدي اصطلاحات

حروف (7) ث خ ذ (شخذ) (8) ش ظ غ (ضظغ)

شراد 700 600 500 °700

دُا كْرْمْينْهِ السَّمْن مِينِ مِزْ يدرقمطراز بين:

"ان کلموں کے بارے میں مختلف روایات مشہور ہیں جن میں سے چندایک درج ذیل ہیں:

- 1- بعض علاء کاعقیدہ بیہ ہے کہ ابوالبشر حضرت آ دم علیہ السلام جب جنت الفردوس سے خاکدان ارض میں آئے وہ ایک بہنتی زبان اپنے ساتھ لائے جواپی اصل کے اعتبار سے عربی ہی کی ایک شکل تھی۔اسی کوابجدیا خالص عربی زبان کی حیثیت حاصل ہوگئی۔
- 2- ایک قول کے مطابق ابا جادنا می ایک بادشاہ تھا۔اس کے نام کامخفف ابجد ہے اور باقی سات کلمے اس کے سات فرزندوں کے نام ہیں۔
- 3- ایک تصور کے مطابق''مرام'' نامی ایک شخص نے لکھنا ایجاد کیا اور بیآ ٹھوں لفظ مرامر کے آٹھ فر فرزندوں کے نام ہیں۔

4- ایک قول کے مطابق ان کلموں کے مصوص معنی ہیں جس کے مطابق:

ابجد آغاز کیا ہوز بل گیا طی واقف ہوا کلمن بخن گوہوا معفی اس نے سکھا ترشت ترتیب دیا گیا ۔ سعفص اس نے سکھا قرشت ترتیب دیا گیا تخذ بگہبانی کی ضطغ تمام کیا۔ جبکہ بعض علماء نے ان آٹھول کلمول کوشیاطین کے نامول سے تعبیر کیا ہے اور بعض نے سلاطین کے نامول سے جب کہ میں ممکن ہے کہ یہ کلمے بامعنی نہ ہول اور محض ابجد کی ترتیب ظاہر کرنے کے لیے استعال میں لائے گئے ہوں۔''

سیّدعا بدعلی عابد نے مقالہ ''اردو میں حروف ِ جبی کی غنائی اہمیت'' میں حروف جبی کی اساس سروں پر استوار کرتے ہوئے یہ دلچیپ نتیجہ اخذ کیا:

"اب بت ث مان لیجے کہ بیئر ہیں تو فوراً واضح ہوگا کہ بسکدھ ہے،
پتوریا چڑھا ہوائر ہے، ت کوئل یا اتر اہوائر ہے، ٹ بہت چڑھا ہوایا ات تیورئر
اُترا بے ث بہت اُتر اہوایا ات کوئل ئر ہے۔ ج چی ح شدھ ہے، چی تیور ہے، ح کو مل ہے، خ ات کوئل ہے، د و فر د سئدھ ہا ور ڈ تیور ہے اور ذکوئل ہے در ٹر ز ر .... شدھ ہے، تر تیور ہے، د ور تیور ہیں سندھا در تیور ہیں سندھ اور تر ات تیور ہے، س ش سئد ھا در تیور ہیں ات کوئل ، محوالہ غنائی تر تیب یہ ہے سئدھ تیور یا سئدھ تیور کوئل پھر ان سروں میں ات کوئل ، محوالہ (من کے۔ 33۔ 34۔ 38)

مزیدمطالعہ کے لیے ملاحظہ سیجیے: طارق عزیز، ڈاکٹر''اردور ہم الخطاور ٹائپ'' (اسلام آباد:1987ء) شیمامجید (مرتب)''اردور ہم الخط'' (اسلام آباد:1989ء)

# مُسنِ تعليل (عربي: اسمِ مذكر)

حسن تعلیل کا لغوی مطلب خوبصورت علت ، وجہ یا تو جیہہ بیان کرنا ہے جبکہ اصطلاحاً ایسی شاعرانہ صنعت جس میں کسی چیز کی اصل وجہ بیان کرنے کے برعکس کوئی ایسی خوبصورت تو جیہہ بیان کرنا جس کا حقیقت استعمالی سننے میں اچھی گئے جیسے غالب کا بیشعر نے ہوئی سننے میں اچھی گئے جیسے غالب کا بیشعر سنزے کو جب کہیں جبکہ نہ ملی سنزے کو جب کہیں جبکہ نہ ملی بن گیا رُوئے آب پر کائی

#### حشووز وائد:

شعراور بالخصوص غزل کے شعر میں مفہوم دوم صرعوں میں مکمل ہوتا ہے، لہذا شعر کے دونوں مصرعوں میں استعال کیے گئے الفاظ اس بنا پرخصوصی اہمیت اختیار کر لیتے ہیں کہ انفرادی حیثیت میں بھی اور مجموعی طور پر بھی الفاظ کا محمدت کی صورت اختیار کر کے مفہوم کا مکمل ابلاغ کرتے ہیں۔ اس لیے شعر میں مستعمل الفاظ کا جوازان کی ابلاغی صلاحیت میں مضمر ہے۔ بعض اوقات شاعرفی نا پختگی کے باعث وہ الفاظ بھی استعال کر جاتا ہے جومغنی کی ترمیل میں اساسی کر دار ادا نہیں کرتے ۔ بلحاظ مفہوم بیز اکد الفاظ ہوتے ہیں اور شاعری میں ناپیند میدہ سے جومغنی کی ترمیل میں حشو دزوا کد کہلاتے ہیں۔ حشو وزوا کد گویا شعر کے دستر خوان پر بن بلائے لہذا ناپیند میرہ مہمان سمجھے جاسکتے ہیں۔

زوتی مظفرگری نے حشو کے ضمن میں پیشعر بطور مثال درج کیا ہے: نہیں ہے تیری کرامت کا معترف زاہد اسے بھی ساقی میخانہ ایک جام پلا اس شعر میں '' ہے' زائد ہے۔ ''تنیم فصاحت والعروض' (ص: 116 - لا ہور: 1994ء)

#### حقیقت نگاری (Realism)

ادب میں فطرت، افراد، ماحول اور وقوعات کی تمام تر جزئیات سمیت درست ترین تصویر کشی کو حقیقت نگاری قرار دیا جا سکتا ہے۔ حقیقت نگاری کا رویہ رومانویت کے برعکس ہے اس لیے حقیقت نگاری رومانویت جیسی خوش نما، خوش رنگ اور خوش منظر نہیں ہوتی ۔ اسی طرح اس میں بے لگام خیل، بے مہار فینٹسی اور مانویت جیسی خوش نما، خوش رنگ اور خوش منظر نہیں ہوتی ۔ اسی طرح اس میں بے لگام خیل، بے مہار نین الفاظ میں مانوق الفطرت کرداروں کی بھی گنجائش نہیں ہوتی ۔ مخضر ترین الفاظ میں ترمیم و تمنیخ کے بغیر حقیقت کا بطور حقیقت بیان ہی حقیقت نگاری ہے۔

فرانس میں گتاؤفلو بیر،ایملی زولااورموپیاں نے حقیقت نگاری کی اساس استوار کر کے اس رویہ کومقبول بنانے میں پیش روکا کر دارا داکیا۔

اردومیں تی پیندادب کی تحریک نے اگرایک طرف رومانویت کومستر دکیا تو دوسری طرف حقیقت نگاری کوفروغ دیا۔ تی پیندافسانہ کی تواساس ہی حقیقت نگاری پراستوارتھی ،اس حد تک کہ انہوں نے باطن کو نظرانداز کر کے حقیقت نگاری کا Cult بنادیا۔

سارترنے اس من میں بڑے پیدکی بات ہے:

''حقیقت نگاروں کی غلطی پیھی کہ وہ سیجھتے تھے کہ حقیقت اپنے آپ کوغور وفکر کرنے والے پرمنکشف کردیتی ہے۔ چنانچہ حقیقت نگاریہ بیجھتے تھے کہ حقیقت کی غیر جانبدارانہ تصویر حینچی جاسکتی ہے۔اپیاممکن نہیں ہے کیونکہ حقیقت کا ادراک بذات خود ایک جانبدار ممل ہے۔''

(بحواله: "سارتر كااد بي نظرية "ازقم جميل \_" باد بان "كرا چي \_اكتوبر ، وتمبر 2008ء)

## حمد (عربي:اسم موئنث)

بصورتِ شعر خدا کی تعریف و توصیف، اس کے خالقِ کا ئنات اور قادرِ مطلق ہونے کا اعتراف، مخلوق ہونے کے باعث انسان کی بے بظاعتی کا اظہار اور اپنے گنا ہوں پرعفواور بخشش طلی۔ ہرصنف کوحمہ کے لیے استعال کیا جاسکتا ہے۔ اسلامی مما لک کی تمام زبانوں میں حمر مل سکتی ہے۔ اس لیے کہ عبادت کے ساتھ ساتھ شعراء بصورت شعر بھی خداکی ثناء کرتے ہیں۔ قدیم اساتذہ دیوان کے آغاز میں جداور نعت درج کرتے تھے۔ طاہر سلطانی ''اردو حمد کا ارتقاء'' میں لکھتے ہیں کہ ''اردو میں بھی اولین مجموعہ حر'' دیوانِ این دی'' 1327 ھ میں لکھنو سے شائع ہوا۔ اس مجموعہ کے خالق مفتی محد سرور لا ہوری ہیں۔ دوسرا مجموعہ حمد معطر خیر آبادی کا نذرِ خدا کے نام سے 1908ء میں کا نپور سے شائع ہوا۔ تیسرا مجموعہ حمد امتنہ اللہ تفہیم کا باب کرم 1954ء میں انڈیا سے شائع ہوا۔ پاکستان میں پہلا مجموعہ حمد ترتیب کے لحاظ سے چوتھا'' پھر میں آگ' 1980ء کو لا ہور سے شائع ہوا، اس مجموعہ کے خالق عبدالسلام ہیں سے 30 شعرائے کرام کے 36 مجموعہ ہائے حمد شائع ہوئے ہیں۔ (ص: 58-58)

مزیدتفصلات کے لیے ملاحظہ کیجیے: طاہر سلطانی''اردوحمد کاارتقاء''( کراچی: 2004ء) 00**0**00

IHSAN- UL- HAQ 0313-9443348 B.S-URDU.

#### 5

#### خاكه:

انگریز Sketch کے لیے مستعمل اصطلاح خاکہ اس مخضر تحریر کے لیے استعال ہوتی ہے جو کسی فرد کے بارے میں شخصی تعلقات، نجی کوائف اور ذاتی احوال پر بہنی ہو۔اے شخصیت نگاری کی مخضر ترین صورت بھی قرار دیا جا سکتا ہے، اگر سوائح عمری ناول ہے تو پھر خاکہ کو مخضر افسانہ کہا جا سکتا ہے۔ اگر پینٹنگ کی اصطلاح میں بات کریں تو خاکہ "Miniature" کے مماثل نظر آتا۔ بالفاظ دیگر اختصار خاکہ کہ جان ہے۔ جس طرح مخضر افسانہ میں اگر پلاٹ اور دیگر فنی لوازم کو کوظ ندر کھنے پر افسانہ بے جان ہوجاتا ہے ای طرح خاکہ میں غیر ضروری تفصیلات کا پیدا کر دہ طول تحریر خاکہ کوتا شرے محروم کر دیتا ہے۔

موضوع بننے والی شخصیت سے خاکہ نگار کے ذاتی بلکہ بے تکلفا نہ تعلقات لازی شرط ہے کہ ذاتی تعلق ہی سے خاکہ کا رنگ چوکھا ہوتا ہے۔اس کے برعکس اگراس شخص کے بارے میں لکھا جارہا ہوجس سے ذاتی تعلق نہ ہوتو ایس تخریر شخصیت نگاری کی ذیل میں آئے گی ،خاکہ نہ کہلائے گی۔

خاکہ میں طنز ومزاح ہویا نہ ہو، گرشگفتگی ہرحالت میں برقر ارد ہنی جا ہے۔خاکہ میں شخصیت پر ہنساجا رہا ہے یااس کے ساتھ ہنساجار ہا ہے اس کا انحصار خاکہ نگار کی نیت پر ہے۔اس لیے خاکہ میں اسلوب کو اساسی اہمیت حاصل ہو جاتی ہے کہ اس کے ذریعہ سے خاکہ نگار شخصیت کو بے لباس کرتا ہے یا اسے ذریں لبادے پیہنا دیتا ہے اور پھران پر مستز ادوہ خاکے جن میں اسلوب سے شخصیت کی خامیاں کیموفلاج کی جاتی ہیں۔

خاکہ شخصیت نگاری/سوانح عمری ہے اس بنا پر مختلف ہے کہ اس میں مختصر بلکہ بعض اوقات تو مختصر ترین انداز میں شخصیت سے تعارف کرایا جاتا ہے۔ اس لیے مصوری کی اصطلاح میں اسے Miniature پینٹنگ قرار دیا جا سکتا ہے۔ سوانح عمری اگر حویلی ہے تو خاکہ درشن جھروکہ قرار پاتا ہے۔ اسی لیے اختصار خاکہ کی جان ہے ایسانہ خصار جس کا اسلوب سے رنگ چوکھا ہوتا ہے۔

اگر چہ خا کہ جدید دور کی صنف ہے لیکن ماضی کی تحریروں میں اس کے ابتدائی نقوش تلاش کرنے کی سعی بھی ملتی ہے۔ چنانچہ بچی امجد کے ہموجب'' آب حیات'' میں شعراء کا احوال خا کہ نگاری کی اولین صورت ہے۔ ای طرح بعض حضرات نے غالب کے بعض خطوط میں خاکہ نگاری کا انداز دریافت کیا ہے لیکن سطحی مشابہت کے باد جود بھی انہیں اس لیے خاکے نہیں تسلیم کیا جا سکتا کہ لکھنے والوں نے شعوری طور پرخا کے نہ لکھے تھے۔

اگرچه محققین اردو میں خاکہ نگاری کی ابتدائی صورتوں کے کھوج میں مولا نامحمر حسین آزادگی''آب
حیات' اور مرزا خالب کے خطوط تک گئے لیکن بالعموم مرزا فرحت اللہ بیگ کے'' نذیراحمہ کی کہانی، پجھان کی
کچھ میری زبانی'' کوابیا پہلا خاکہ تعلیم کیا جاتا ہے جو خاکہ نگاری کے جملہ فنی لوازم کا حامل ہے۔ 1927ء میں
پیشائع ہوا اور امکان ہے کہ اس سے قبل کے تحریر کردہ کچھ خاکے دستیاب ہوجا کیں، تاہم اس خاکہ کی اہمیت کم
نہیں ہو گئی ۔ خاکہ نگاری میں مولوی عبدالحق (''چند ہم عصر'') چراغ حسن حسر سے (''مردم دیدہ'') رشیدا حمہ
صدیقی ('' گنج ہائے گراں مایہ'') سعادت حسن منٹو ('' گنج فرشتے'') محمد طفیل (''آپ''، 'نجناب''،
صاحب'') فارغ بخاری (''البم'') کے نام لیے جاسکتے ہیں۔

مزیدمطالعہ کے لیے ملاحظہ کیجیے: بچیٰامجد''فن اور فیصلے'' (لا ہور: 1969ء) بشیر میفی ، ڈاکٹر''خا کہ نگاری فن وتنقید'' (لا ہور:1993ء)

# خُماسى:

بانچ مصرعوں پرمشمل ایسی نظم جس کا پہلا اور پانچوال مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے۔خماسی ابھی تجرباتی دور سے گزررہی ہے۔زیادہ تر ہندوستان میں لکھی جارہی ہے۔

# نخمریات (فارسی)

فاری میں خُم شراب کے مطے کو کہتے ہیں اسی مناسبت سے خُم خانہ (شراب خانہ) خُمار (نشہ نشہ است سے تھکاوٹ اور کسل کا احساس) اور خُمار آلودہ ،خُمار آگیں جیسے الفاظ بنائے گئے۔اصطلاحاً وہ اشعار جن میں شراب کے حوالے سے بادہ ،نشہ ، مے خانہ ،ساقی ،گلا لی ، وغیرہ کا تذکرہ ہو۔ یوں تواردو کے تقریباً سجی شعراء نے خُمریات سے دلچیسی کا اظہار کیا لیکن ریاض جز آبادی نے اس ضمن میں خصوصی شہرت حاصل کی۔ دلچسپ امریہ ہے کہ خود بادہ نوش نہ تھے بلکہ پر ہیزگار تھے۔ خُمریات کے سلسلہ میں سیّد عبدالحمید عدم نے بھی خصوصی شہرت حاصل کی۔ قطعہ ملاحظہ بیجے:

کون ہے جس نے نے نہیں پچھی کون جھوٹی قتم اٹھاتا ہے ہے کدہ سے جو نیج نکلتا ہے تیری آکھوں میں ڈوب جاتا ہے

# خودکلای (Soliloquy/Monologue)

00000

#### داستان:

ماضی میں قصہ گوئی کا مقبول انداز، داستانیں محفلوں، قہوہ خانوں، سرایوں اور نخلستانوں میں سنائی جاتی تھیں۔ داستان سنانا ہا قاعدہ فن تھا۔ ماہر داستان گواپنے زورِ بیان سے سامعین کورات رات بھر محور رکھ سکتا تھا۔ بعض اوقات وہ کسی ہات یا معمولی ہی تفصیل کے ذکر میں را تیں صرف کر دیتا تھا۔ اسے اصطلاح میں داستان روکنا کہتے تھے۔ میر باقی علی داستان گونے اس ضمن میں خصوصی شہرت حاصل کی۔ باقر علی افیون گھول کر پیالی پیتے اور پھر رات بھر داستان سناتے رہتے۔

مرزا غالب بھی اپنے گھر پر دوستوں کو مدعو کرتے اور داستان سنتے تھے۔''بوستانِ خیال'' ان کی پندیدہ داستان تھی۔ جب داستا نیں طبع ہونے لگیں تو شائقین کا دائر ہ اور بھی وسیع ہوگیا۔

داستانیں دل کوخوش رکھنے اورخوش وقتی کا ذریعہ تھیں اس لیے ان میں بے لگام تخیل طلسمی ماحول، ما فوق الفطرت عناصر،عشق جنس ،مہمات ، جانبازی ،شجاع شنراد ہے ، پری پیکرشنرادیاں ، داناوزیر ، وفا دار دوست اور جانثار ساتھی سب بچھ ملتا ہے۔الغرض داستان دلچین کے لحاظ سے بارہ مصالحہ کی جاٹ ٹابت ہوتی تھی۔

داستان میں سسپنس سے دلچیں پیدا کرنے کے لیے داستان نگارایک سے زائد پلاٹ سے کام لیتا اورایک قصہ کے اندر دوسرا قصہ بیان کرتا ،اسے قصہ درقصہ کہتے ہیں ۔بعض اوقات اصل کہانی سے ہٹ کرکوئی اورقصہ شروع کر دیا جاتا ہے۔اسے''فخمنی قصہ'' کہا جاتا ہے۔

مزيدمطالعه كے ليے ملاحظہ سيجيے:

آغاسهیل، ڈاکٹر'' دبستانِ لکھنو کے داستانی ادب کاارتقا'' (لا ہور: 1988ء) سہیل بخاری، ڈاکٹر'' اردوداستان جحقیقی وتنقیدی مطالعہ'' (اسلام آباد: 1987ء) آرز وچودھری'' داستان کی داستان' (لا ہور: 1988ء)

امین کنول، ڈاکٹر'' ہندوستانی تہذیب بوستانِ خیال کے تناظر میں''( وہلی: 1988ء ) فرمان فتح پوری، ڈاکٹر''اردو کی منظوم داستانیں''( کراچی: 1971ء) کلیم الدین احمد'' اردوزبان اورفن داستان گوئی'' (لا ہور:1966ء) گیان چند، ڈاکٹر'' اردو کی نتری داستانیں'' (لکھنو:1987ء) وقار ظیم'' ہماری داستانیں' (لا ہور:1956ء) ایضاً'' داستان سے افسانے تک'' (علی گڑھ:1980ء) سلیم اختر (مرتب)''میرامن کی باغ و بہار کا تحقیقی و تنقیدی مطالعہ'' (لا ہور:1968ء) سلیم اختر ، ڈاکٹر'' داستان اور ناول: تنقیدی مطالعہ'' (لا ہور:1991ء)

#### دبستان:

انگریزی لفظ سکول کا ترجمہ فلسفہ،علوم اورادب ونقذ میں دبستان سے مرادایسے اصحابِ فکر و دانش اور اہل قلم مراد ہیں جو کسی مخصوص تصور،نظریہ یا فکر کے حامل ہوں جیسے کلا سیکی ، رومانی وغیرہ لیکن شہر کی مناسبت سے بھی دبستان تشکیل دیئے گئے ہیں جیسے دہلی/لکھنؤ کا دبستانِ شاعری کسی دبستان کی تشکیل میں دوامور خصوصی اہمیت کے حامل ہیں۔

1- کسی علمی نظریہ کے ہمہ گیراٹرات کے باعث جیسے مارکس کی تعلیمات کے زیراٹر مارکسی تقیدیا فرائیڈ کی تحلیل نفسی کے زیراٹر نفسیاتی تقید کا دبستان۔

2- کسی سیاس، عمرانی یا او بی تحریک کے زیرانژمخصوص دبستان کی تشکیل جیسے سوشلزم کے زیرانژ ترقی پیندسوچ اوراس کے نتیجہ میں اہل قلم کامخصوص تخلیقی اظہار۔

بعض اوقات کسی دبستان کے خلاف منظم مزاحمت یا ردممل کی صورت میں نیا دبستان بھی معرض وجود میں آسکتا ہے۔ دبستان کا فائدہ یہ ہے کہ فکری مما ثلت کی بنا پرایک دبستان سے وابستہ نقادوں کی تحریروں سے ان کے اساسی اور مخصوص نظریات کا پر چار بھی ہو جاتا ہے۔ اس حد تک کہ وہ روح عصر اور مصنفین کے اجتماعی شعور کو متاثر کر کے آنے والی نسل کے لیے بئی فضائے تخلیق بھی مہیا کر سکتے ہیں۔ گویا دبستان عصری ادب یا دبی تحریک بننے کے ساتھ ساتھ کسی حد تک مستقبل پر بھی اثر انداز ہوسکتا ہے۔

یہ بور میں ہوسکتا۔ دبستان میں تحریک شامل ہوسکتی ہے لیکن تحریک میں دبستان شامل نہیں ہوسکتا۔ دبستان گل ہے جبکہ تحریک جزو۔

وبستان کے خلاف رڈمل بھی نظر آ جا تا ہے۔ چنانچہ لوئی کز میاں (Louis Cazamian) نے "Criticisn in the Making" میں اس خیال کا اظہار کیا: " دبتانوں کے زمانے لدگئے۔اب تو فن کی پرکھاور اساس متعین کرنے کے لیے تخلیق کاروں اور نقادوں کے انفرادی مطالعہ کا دور ہے۔ بجائے اس کے کہ نقادیا تخلیق کاروسیج تحریکوں میں بہہ جائے ، نقاد کوان سب سے آزاد ہونا چاہیے۔" (ص: 130) ای طرح علی جواد زیدی نے بھی دبتان کی اصطلاح کے خلاف ناپیندیدگی کا ظہار کیا۔ ملاحظہ سیجیے۔ "دواد بی سکول" (لا ہور: 1988ء) مزید مطالعہ کے لیے ملاحظہ سیجیے: نور الحن ہاشی" دقی کا دبستان شاعری" (کراچی: 1949ء) ابواللیث صدیقی ، ڈاکٹر" نقیدی دبستان شاعری" (کراچی: 1949ء) سلیم اختر، ڈاکٹر" نقیدی دبستان" (لا ہور: 1997ء)

## دخيل الفاظ (عربي مفت)

''سیم اللغات'' کے بموجب'' دخل دینے والا، قابض، جس کی رسائی ہو''جیسے معانی کا حامل لفظ دخیل عروض کی اصطلاح میں وہ حرف جورومی اورالف تاسیس کے درمیان ہو (جیسے مشاغل کاغین)

مولوی نجم الغنی رام پوری" بحرالفصاحت" (جلدسوم) میں تاسیس کے عمن میں یہ وضاحت کرتے ہیں کہ" تاسیس الف ساکن کا نام ہے جو قبل روی کے ہواوراس حرف روی کے درمیان ایک محرک فاصل ہوتا ہے جیسے جاہل، عاقل، دادر، چاکراورتساہل، تغافل" (ص:39) جبکہ دخیل" یہ وہی حرف محترم ہے جو تاسیس اورروی کے درمیان حائل ہوتا ہے جیسے ہائے ہوزاور قاف جاہل اور عاقل میں واؤاور کاف دادر چاور چاکر میں ہائے ہوز اور فی جوز اور فی سے موتو کے قباحت نہیں، اس کی موافقت متحن ہے نہ واجب۔" (ص:61)

دخیل الفاظ کی مثالوں کے لیے ملاحظ سیجیے: مجم الغنی رامپوری ،مولوی ' بحرالفصاحت ' (جلد سوم لاہور 2001ء)

# وَكنيات

مندوستان کا جنوبی حصہ (جونقشہ میں ایک بردی تکون کی ما نندنظر آتا ہے) دکن/ دکھن/ دکشن (لغوی

معنی: جنوب) کہلاتا ہے۔ یوں شانی اور جنوبی کی صورت میں ہندوستان دو حصوں میں بھی تقسیم ہو جاتا ہے۔ ادبیات کے مطالعہ میں بہی تقسیم ملحوظ رکھی جاتی ہے۔ شانی ہند سے کہیں پہلے دکن میں اردوزبان شعرو شاعری اور نٹری اظہار کے لیے بڑی کامیابی سے استعال کی جارہی تھی۔ چنانچہ پہلے صاحب گلیات شاعر محمد قلی قطب شاہ سے لے کروتی تک، دکن میں گیسوئے اردوسنوار نے والوں کے اساء کی تابندہ کہکشاں ملتی ہے۔ بخشیت مجموعی دکن کے اہل قلم کی تخلیقی مساعی کے لیے دکنیات کی اصطلاح مستعمل ہے۔ وتی کے من وفات بحثیت مجموعی دکن کے اہل قلم کی تخلیقی مساعی کے لیے دکنیات کی اصطلاح مستعمل ہے۔ وتی کے من وفات (ص: 539ء) کے درمیان بحوالہ ڈاکٹر جمیل جالبی ''تاریخ ادب اردو'' (ص: 539) تک دکنیات کا عہد قرار دیا جاسکتا ہے۔

#### دراوژی:

آریاؤں کی آمد ہے قبل شالی ہنداوروادئ سندھ میں دراوڑنسل کے سیاہ فام باشندے آباد سے جو سرد علاقوں ہے آنے والے آریاؤں کی بلغار کی تاب نہ لا کر جنوبی ہند (بالخصوص تامل ناؤو) تک جا پہنچ جبکہ ایک گروہ نے بلوچتان کا رخ کیا۔ بلوچتان میں براہوی نسل اور زبان کے بارے میں ماہرین نے اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ یہ دراصل قدیم دراوڑی زبان ہی ہے۔ اس طرح تامل زبان کو بھی دراوڑی الاصل قرار دیا گیا ہے۔ وراوڑ تقریباً پانچ ہزار برس قبل مسیح یہاں آباد تھے اور اس زمانہ کے لحاظ سے خاطر غزنوی نے ''اردوزبان کا ماخذ ہندگو'' میں ڈاکٹر محمد اسلم کی مدرائے نقل کی ہے:

"وادی سنده کی تهذیب کودراوڑی تهذیب سے موسوم کیا جاتا ہے۔ یہاں میہ امر قابل توجہ ہے کہ دراوڑ جو اس تهذیب کے علم بردار تھے، خود یہاں کے اصل باشندے نہ تھے بلکہ باہر سے آکر یہاں آباد ہوئے تھے۔ بعض ماہرین انہیں خطہ بحیرہ روم کے سواحل پر بسنے والی قوم یا اس کی ہم رشتہ نزاد، مشرق کی طرف روانہ ہوئی اور طویل سفر طے کرتی ہوئی یا کتان میں وارد ہوئی ......"

گرافشنا يليك مته ال سلسله مين لكھتے ہيں كه:

"فدیم زمانے میں پاکتان آنے والی تسلیں مشرقی افریقہ سے تعلق رکھتی مخصی ۔ دراوڑوں کو مغرب اور قدیم پاکتان کے باشندوں کی ایک مخلوط نسل قرار دیاجا تا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بیا ختلاطِ ثقافت Stone Age کے زمانے سے صدیوں

قبل کا ہے۔" (ص:50)

دراور وں اوران کی زبان درواڑی کواردولسانیات میں اس بنا پراہمیت حاصل ہے کہ بعض محققین نے اردوزبان کا آغاز دراور ٹی زبان سے کیا ہے۔ اس ضمن میں عین الحق فرید کوٹی کی کتاب "اردوزبان کی قدیم تاریخ" (لاہور:1979ء) کا نام لیا جا سکتا ہے۔ خاطر غزنوی نے بھی "اردو زبان کا مآخذ ہندؤ" (اسلام آباد:2003ء) میں دراوڑی کے ضمن میں خاصی معلومات جمع کرتے ہوئے اردو ہندکواور دراور ٹی کے مشترک الفاظ کی فہرست درج کی ہے۔

### دو بنتي:

محققین کے بموجب ایران میں رہائی کا قدیم نام دو بیتی تھالیکن اس کے برعکس آ راء بھی ملتی ہیں۔
بقول ڈاکٹر اسلم حنیف' دو بیتی ایران کی قدیم ترین صنف معلوم ہوتی ہے اور اغلب ہے کہ بحر بزج میں ہوا
کرتی تھی۔''مولا نامحرحسین آ زاد نے 'سخند ان فارس' میں قدیم شاعری پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے۔
'' یہ بھی تذکرہ میں لکھا ہے کہ ابتدائی شاعر مدت تک دو بیتی کہا کرتے تھے۔
خوشی کے متوالے انہیں گاتے تھے اور دل بہلاتے تھے۔حقیقت میں یہ گیت ہوتے
خوشی کے متوالے انہیں گاتے تھے اور دل بہلاتے تھے۔حقیقت میں یہ گیت ہوتے
کے اندر رود کی بیدا ہوا۔ اس نے دو بیتی کو قطعہ اور قطعہ کو بڑھاتے بڑھاتے زیادہ
اشعار کردیئے۔'' (ص۔ 264-263)

ڈاکٹر اسلم حنیف نے اپنے مقالہ بعنوان''اردوشاعری کی نئی صنف .....دو بیتی کے حوالے سے'' (سالنامہ''صریز'' کراچی۔ جون، جولائی۔2004ء) میں دو بیتی کواپنی ایجاد کردہ شعری صنف قرار دیتے ہوئے اس کی توضیح میں یتجریر کیا:

''دو بیتی جیسا کہ نام ہے بھی ظاہر ہے چہار مصری صنف بخن ہے مگر قطعہ اور ربای کی ہیئت ہے ان کا موازنہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ قطعے کی کوئی مخصوص بخنہیں ہوا تا کی ہیئت ہے اور دو بیتی میں مطلع ہیں مطلع ہیں مطلع ہیں مطلع ہیں مطلع ہیں مطلع ہیں مطلع ہوسکتا ہے۔ اسی طرح بیر بائی کی بحر میں کہی جاسکتی ہے مگر رباعی ہے الگ شناخت ہوسکتا ہے۔ اسی طرح بیر باغی کی بحر میں کہی جاسکتی ہے مگر رباعی ہے الگ شناخت کے لیے اس میں مطلع نہ کہا جائے اور نہ ہی چاروں کومقفی کرنا چاہیے۔'' فراکٹر اسلم حنیف کی دو بیتی بطور مثال پیش ہے:

تلاشِ آب بیں نکلا تھا لے کے مشکیزہ سراب بن گئی ہر ایک موج دریا کی قدم پہ ہوا پُور دل کا آئینہ کہ یوں بھی تشنہ لبی کی سزا بڑھا دی گئی دو بیتی کے لیےکوئی برمخصوص نہیں۔ دو بیتی کوفاری میں ترانہ اور چہار مصری ، چہار بیتی بھی کہا گیا۔ مزید دیکھیے:

ظهيرغازي پوري" رباعي دوبيتي ...ايك تقيدي جائزه" (مطبوعه ما منامه" صربر" كراجي \_جنوري \_ 2003ء)

# دولخت(فارس)

غزل میں شعر کے دومصر عمل کرمفہوم کی تحمیل کرتے ہیں جو کہ اختصار میں جامعیت کی مثال ہے۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ دونوں مصرعوں میں مضمون مکمل طور پرادانہیں ہو پاتا جس کے تیجہ میں پہلے مصرعے کا دوسرے مصرعے سے معنوی ربط منقطع ہو جاتا ہے اسے شعر کا دولخت ہونا کہا جاتا ہے۔ ''تفہیم الفصاحت والعروض' (از ذوتی مظفر نگری) سے بیمثال پیش ہے:

ہے شکست انجام غنچ کا سبو گلزار میں سبزہ و گل بھی ہیں مجبور نمو گلزار میں (ص:108)

دونوں مصرعوں سے مضمون مکمل نہیں ہوتا بلکہ معنوی تضاد بھی ہے۔

# دوبا/ دو ہرا (ہندی،اسم مذکر)

"اردولغت" کے بموجب" دوہا" دوہہ (مصرعوں) اور چارحصوں پر بنی 48 ماترا کا بیت ہے۔ یہ صنف شخن ہندی سے اردو میں آئی۔ دو ہے کی مخصوص بحرکا نام" دوہا چھند" ہے جس کے ارکان یہ ہیں: فعلن فعلن فعلن فعلن فاع (24 ماترا کیں)
تمام دوہا نگاروں نے اس بحرکی پابندی نہیں کی۔ چنانچہ" سرسی چھند" (27 ماترا کیں)" سار دو ہک' یا'' ہر گیتکا چیند''(28 ماترا کیں) اور'' دیپ تھک چیند''(26 ماترا کیں) میں بھی دو ہے کہے جاتے رہے ہیں۔

مارعلی سیّد کے بموجب'' دو ہے کے کل ممکن اوزان 364 ہیں۔ پونگل کی روسے ہرمصرع میں چوہیں ماڑے آتے ہیں۔ بسرام کے بعد بسرام یا محض وقفہ لانا لازمی ہے۔ بسرام کے بعد بسرام مارے آتے ہیں۔ 11 ماڑے گئی کے آخر میں دوساکن حروف لائے جاتے ہیں۔''('' تنقید و تحقیق''ص:69)

ڈاکٹر سمیج اللہ اشر فی کے بموجب 23 ماتر ائیں ہوں تو دو ہاکے بجائے دو ہرا کہنا چاہیے۔اس ضمن میں ڈاکٹر فر مان فتح پوری نے اس خیال کا اظہار کیا ہے:

''میراشروع سے بیخیال رہا ہے کہ بوعلی قلندرشاہ اور حضرت امیر خسر و کے جو دو ہے ملتے ہیں، ان کا تعلق وِنگل سے نہیں۔ عربی و فاری کی لائی ہوئی خاص عروضی شکلوں یعنی بحرِ متدارک و بحرِ متقارب سے ہے۔ بحر متقارب کا وزن فعول فعول فعول فعول فعول ہے فعول ہے اور اس کے مزاحف میں فعل، فعلی ، فع ، فاع ، فعل بھی شامل ہیں اور فعول کے ساتھان میں سے ہرا یک کی شمولیت مُشمن و مسدس و ونوں وزنوں میں جا تزہے۔

یہی صورت بحرِ متدارک کی ہے۔ اس کا عام وزن فاعلن فاعلن فاعلن عاملن ہے اور اس کے مزاحف میں بھی فعلن فعلن اور فعل آتے ہیں اور ان سب کا یجا کرنا جائز ہے۔

اس کے مزاحف میں بھی فعلن فعلن اور فعل آتے ہیں اور ان سب کا یجا کرنا جائز ہے۔

بوعلی قلندرشاه کا دویا:

بین مریں گے روئے بدھنا الی کچو بھور کبھو نہ ہوئے ("اردودو ہاازرشید قیصرانی"مطبوعہ"سیپ"نمبر 59،کراچی)

دوہے کے ماہرین نے بحرکے ارکان میں کی بیشی سے دوہے کی 123 قسام قرار دی ہیں۔ ڈاکٹر فراز حامدی کے بموجب'' دوہامختلف ادوار میں مختلف ناموں سے پکارا جاتا رہاہے۔اسے
'' دومک'''' دوہ'''' دوہ پڑا''' دوہ پڑا'' بھی کہا گیا ہے تو تھوڑی سی میئتی تبدیلی کے ساتھ
اور عروضی ڈھانچ میں معمولی تصرف کے بعدیہ'' سورٹھا'''' رولا''' سویا'' اور'' چنڈالنی'' دوہا بھی بن جاتا
ہے۔'' (بحوالہ:''اردودوہا'' ہے یور: 2006ء س: 75)

جہاں تک دوہا کے آغاز کا تعلق ہے تو گیت کی مانند آغاز میں یہ بھی لوک ادب کا حصہ ہوگا اورعوا می

زبان میں وای جذبات کے اظہار کے لیے مخصوص و مقبول رہا ہوگا۔ تاہم محققین نے پراچین بھارت میں وسطی ہند

گ اپ بھرنش ہے اس کا آغاز کرتے ہوئے اس کے خدوخال کھارنے والوں میں امیر خسرو، بھگت کبیر، تلسی
واس، سورداس، گورونا تک، ملک محمد جائسی، بہاری لال، نعیم احمین (عبدالرجیم خانخاناں) ملا داؤد بوعلی شاہ قلندر،
سیدابراہیم سکھان کے اساء گنوائے ہیں۔ دوہائے آغاز کے سلسلہ میں پہلے ہندی شاعر چند بردائی کا نام بھی لیا گیا
ہے جولا ہور میں بیدا ہوااور اجمیر کے راجہ پرتھوی راج چوہان کا درباری شاعر تھا۔ میرابائی نے بھی وہ ہے۔
دوہا کی قدامت کے سلسلہ میں جن شعراء کے نام لیے جاتے ہیں ان میں امیر خسرو
دوہ دوہ دوہ دوہ وہ ہیں جوانہوں نے اپنے
مرشد حضرت نظام الدین اولیاء کے انقال پر کہے تھے:

گوری سوئے تیج پر اور مُکھ پہ ڈارے کیس چل خسرو گھر آپنے سانچ بھی چوں دلیں خسرو رین سہاگ کی جاگی پی کے سنگ تن میرا من ہو کو دونوں بھٹے اک رنگ

دوہا کے تقیدی مطالعہ کے خمن میں بیاسات امر المحوظ رہے کہ متغیر اسانی ،ساجی اور سیاسی حالات کے باوجود بھی دوہانے اپنا ہندی پن برقر اررکھا۔حالا نکہ مسلمانوں کی آمد کے بعد فارس کے زیراثر متعدداصاف یخن مروجہ ورمقبول ہوئیں مگر دوہا ان سب اثر ات سے محفوظ رہا۔صدیوں پہلے اس کا جو تخلیقی مزاج متعین ہوا، وہ ہنوز بھی برقر ارہے۔

غزل کے مطلع کی مانند دو ہا بھی صرف دومصرعوں پرمشمنل ہوتا ہے اور شاعر کوان ہی دومصرعوں میں مفہوم ادا کرنا ہوتا ہے۔اس لیے دو ہاا ہے وجود میں مکمل اور بلحا ظامعنی خودمختار ہوتا ہے۔

دوہاسادہ اسلوب کا حامل ہوتا ہے۔ اس میں استعارہ عنقا اور تشبیہ خال خال ملتی ہے، تراکیب بھی نہیں ہوتیں، بس سید ھے سبھاؤ میں تجی اور کھری باتیں کی جاتی ہیں۔ دوہازر کی گجری پیداوار تھا۔ زرگ معاشرہ جس میں فرد، فطرت، ڈھور ڈنگر اور پنچھی کچھیرومل کر زیست کرتے ہیں اور اسی زرگ معاشرہ اور ماحول کا ترجمان دوہا ہوتا ہے۔ ہندی شاعری کی روایت کے بموجب دوہا بھی نسوانی جذبات کے اظہار کے لیے مخصوص رہا ہے۔ اگر چداب دوہا میں مردانہ احساسات بھی ملتے ہیں لیکن مزانسوانی سوچ کی کوملتا کے بیان ہی میں ہے۔ تاہم دوہا محض ہندی الفاظ کے استعال ہی کا نام نہیں بلکہ بیاس طرز احساس کا ترجمان ہے جوزری معاشرے اوردھرتی ہے مخصوص ہاس لیے دوہا میں اظہار واسلوب کے سلسلہ میں وہ ترجمان ہے جوزری معاشرے اوردھرتی ہے مخصوص ہاس لیے دوہا میں اظہار واسلوب کے سلسلہ میں وہ ترجمان ہے جوزری معاشرے اوردھرتی ہے مخصوص ہاس لیے دوہا میں اظہار واسلوب کے سلسلہ میں وہ ترجمان ہے جوزری معاشرے اوردھرتی ہیں میں مل سکتی ہے۔ اگر بیفرض کریں کہ ماضی کے بڑے خول کو

اگر دو ہا بھی لکھتے تو وہ کس حد تک کا میاب رہتے تو میرا خیال ہے غالب نا کام دو ہا نگار ہوتا، میر کے دو ہے بقینا 'پراٹر ہوتے جبکہ نظیرا کبر آبادی کسی دفت کے بغیر بڑی سہولت سے دو ہا کہہ لیتا۔ اس لیے کہ وہ سیح معنوں میں عوامی شاعر تھا۔

پاکتان میں خواجہ دل محمد کی'' پیت کی ریت' سے دوہا نگاری کا آغاز کریں تو دوہا نگار ڈاکٹر طاہر سعید ہارون کی''من مانی'' (2005ء) تک نصف صدی میں اگر چہ ہائیکو جتنے دو ہے بھی نہ لکھے گئے کیکن اتنا ہے کہ یہاں لکھے گئے دو ہے اپنی دھرتی کی مہک کے حامل ہیں۔ پاکتانی دوہا نگاروں کی اکثریت نے اپنے دوہوں میں عورت کے بجائے مرد کے جذبات واحساسات کی ترجمانی کی چنانچہ ڈاکٹر سعید ہارون نے''من یانی'' کا انتساب ہی ہیکیا:

میرے دلیں کی سوندھی ماٹی دو ہے تیرے نام!

پاکتان میں دوہے کی مقبولیت میں جمیل الدین عاتی کی خد مات کا اعتراف بھی لازم ہے۔ان کے ساتھ ہی الیاس عشقی، پرتو روہیلہ، عادل فقیر (عرش صدیقی) جمال پانی پتی، طاہر سعید ہارون، تاج سعید، جلال مرزاخانی، رحمان خاور، رشید قیصرانی، ڈاکٹر وحید قریش نے بھی دوہے کے فروغ میں فعال کر دارادا کیا جبکہ بھارت میں تولا تعداد شعراء دوہے کہ درہے ہیں اور خوب کہ درہے ہیں۔

اگر چہدوہ بازر کی کلچر کی بیداوار تھا گر ماضی کے برعکس آج کا دوہا نگار صرف دھرتی کی بوباس اور رنگ آ ہنگ تک خود کومحدودر کھنے کے برعکس آسان تلے ہرنوع کے موضوعات پردو ہے کھے رہا ہے جی کہ جمال پانی پتی نے تو ''ساختیاتی دو ہے'' بھی لکھ ڈالے۔ (''مکالمہ''کراچی شارہ۔ 120۔ 2004ء) ان دوہوں میں جدیدیت اور مابعد جدیدیت ہے وابستہ دانشوروں کے اقوال منظوم کیے گئے ہیں۔ رولاں بارت نے کہا تھا کہادیب نہیں بلکہ تحریج خود کو قلم بند کرتی ہے۔ اس قول پر جمال پانی ہتی نے بیددہ ہا کہا:

من لیکھک ہی لکھت، جب اپنے آپ کولکھتی جائے قاری کی پھر کیا ہے ضرورت، قرأت بھی خود فرمائے

جبكة واكثر وحيد قريش نے دوہوں كے اسلوب ميں احباب نوازى كى ۔اشفاق احمد خال پردوہا پیش ہے:

پہلے میرا یار تھا، اب ہے سب کا یار

سارے جگ سے دوئی، سارے جگ سے پیار

(ماہنامہ''تخلیق''لاہور۔اپریل۔2004ء)

بطور مثال چند دو ہے پیش ہیں: عالی اب کے تخصن پڑا دیوالی کا تہوار جيل الدين عالى

ہم تو گئے تھے چھیلہ بن کر بھیا کہہ گئی نار

موٹی اس کی کلائیاں موٹے گال اور ران موٹے کولہوں کی حصیب جو شوبھا کا مان

الياسعشقي

گوری تیرا مکھڑا درین شیشے جیسے گال نیل گئن کا برتو دیکھوں نیلے نیناں تال

طا ہر سعید ہارون

بوٹا پھوبٹے مٹی سے اور اوپر اٹھتا جائے دھرتی والوں کو میں سوچوں نیل سگن کیوں بھائے

برتوروسيله

اپی باری تیر کچے ہیں سب تیراک سرابوں میں سو کھے ہے گائیں گے اب ساون گیت گلابوں میں

رشيد قيصراني

ندیا کنارے جھوٹی سی بگیا بگیا ہیں انگور میں بگیا کے پاس کھڑا ہوں بگیا مجھ سے دور

عادل فقير (عرش صديقي)

محری سے سب دودھ لیا اور دلیں کیا خیرات سمجھ سکی نہ پھر بھی میرے من کی بات

تاج سعيد

من کا دھن انمول سہی پر کچھ بھی کام نہ آئے نو من تیل جو گھر میں ہو تو رادھا ناچ دکھائے

جال ياني يق

آپ لکھوں میں آپ پڑھوں میں یہ پاگل بن ہائے لکھت میری کوئی کویتا تجھ تک پہنچ نہ پائے

(رحمان خاور)

مزید تفصیلات کے لیے ملاحظہ سیجیے: کنول ظہیر'' پاکستان میں اردود و ہے کی روایت'' (کراچی: 2005ء) عرش صدیقی''کملی میں بارات......دو ہے عادل فقیر'' (لا ہور: 1992ء)

# ویباچه(فارسی،اسمِ مذکر)

محمر غياث الدين مؤلف "غياث اللغات" كي بموجب:

''دیبا کی تصغیر، رئیمی قسم کا ایک کپڑا جس سے سلاطین کی چھوٹی قباتیار کی جاتی تھی اوراس پرموتی ملکے ہوتے ہیں ....بعض محققین نے لکھا ہے کہ بید یباج سے ماخوذ ہے جو

دیبا کامُعرب ہے۔" (بحوالہ: ارم سلیم" اردومیں مقدمہ نگاری کی روایت "ص: 103)

دیباچہ، پیش لفظ،مقدمہ کا تنقیدی مفہوم متعین نہیں۔اسی لیے بالعموم انہیں مترا دف سمجھ لیا جاتا ہے

کین بلحاظ استعال ان میں فرق ہے۔انگریزی میں Foreword اور Preface ملتے ہیں۔

"و کشنری آف لٹریری ٹرمز" میں Preface کو"ادب پارہ کا تعارف" قرار دیا گیا ہے جبکہ

Foreword کے بارے میں پاکھاہے:

" کسی کتاب کامخضرتعارف، یہ Preface سے مشابہہ ہے لیعنی یہ بھی تعارف نامہ ہے لیکن بالعموم مصنف کے بجائے اسے اور کسی نے اور خودتح ریر کردہ تعارف کو دیبا چہاور خودتح ریر کردہ کو پیش لفظ قرار دیا جاسکتا ہے۔ مزید مطالعہ کے لیے ملاحظہ کیجیے:

ارم سلیم''اردومیں مقدمہ نگاری کی روایت''(لا ہور:1988ء) 00**0**00

احري

#### 7

#### ڈاڈاازم(Dadaism)

جنگ عظیم اول (19ء - 1914ء) کے پورپ پر بہت برے انرات پڑے تھے۔ جانی اور مالی نقصان کے احساس کے ساتھ دانشوروں اور تخلیق کاروں میں ایک خاص نوع کا احساس زیاں بھی تھا جس نے زندگی کی بے معنویت کے احساس کومز پر تقویت دے کرائس باغیانہ تصور فن کوجنم دیا جوڈاڈ اازم کے نام سے معروف ہوا۔ اگر چہ جرمنی کے شہر زیورخ میں اس کی اساس استوار ہوئی مگراُ سے شہرت 1916ء میں ملی جب فرانسیسی شاعری میں اس کا آغاز ہوا۔ فرانسیسی شاعر میں اس کا آغاز ہوا۔ فرانسیسی شاعر محمد معاصر جمالیات سے اظہار بے زاری کرتے منشور پیش کیا جس نے ماضی کی اوئی مسلمہ اقدار کو مستر دکر کے، معاصر جمالیات سے اظہار بے زاری کرتے ہوئے ڈاڈ اازم کی اساس ہراوئی نظریہ، جمالیاتی تصور اور مُسلمہ اقدار کی تعنیخ پر استوار کرنے کا اعلان کیا۔ ڈاڈ اازم باغیانہ تصور تھا۔ اس لیے سب کو مستر دکر دیے کا نعرہ لگالیا لیکن باغی نفی سے نیادی طور پرڈاڈ اازم باغیانہ تصور تھا۔ اس لیے سب کو مستر دکر دیے کا نعرہ لگالیا لیکن باغی نفی سے اثبات نہ بیدا کر سکے اس لیے معاصر انتخابی و دیوں اور عالمی او بیات پر ان کے اثر ات برائے نام ہی رہے اور اثبات نہ بیدا کر سکے اس لیے معاصر انتخابی و دیوں اور عالمی او بیات پر ان کے اثر ات برائے نام ہی رہے اور یوں ان کی بغاوت میں جائے کے کئے کا طوفان ثابت ہوتی۔

ٹواڈ اازم کی اصطلاح کے بارے میں یہ دلچسپ بات مشہور ہے کہ Trustan Tzara نے وکشنری کاصفحہ کھولاتو نگاہ لفظ "DADA" پر پڑی اور یہی تحریک کانام قرار پایا۔اگر چہڈاڈ اازم کا فرانس، برطانیہ، اٹلی، جرمنی اور سین میں چرچار ہالیکن بے معنویت ہنفی اور مستر دکردینے کار جمان بالاخر کا ٹھے کی ہنڈیا ثابت ہوا۔

### وراما:

جرمن لفظ ڈراما کا لغوی مطلب Action (کردار نگاری، اداکاری) ہے اور اسی سے ڈراما کا مقصداوراس کی ہیئت واضح ہو جاتی ہے۔ ڈراما واحدالی صنف ہے جو تیج پرسامعین کےسامنے'' کھیلا'' جاتا ہے۔اس کیے ڈراما نگار قارئین سے نہیں بلکہ سامعین سے مخاطب ہوتا ہے بذریعہ مکالمات!

دنیا کی تقریباً تمام بڑی تہذیبوں میں قدیم دور میں کسی نہ کسی صورت میں ڈراما پایا جاتا ہے۔قدیم ڈراما بالعموم مذہبی شخصیات پر ہوتا تھا بعد میں ڈرامے میں غیر مذہبی شخصیات جیسے بادشا ہوں اور سور ماؤں کو بھی موضوع بناتے ہوئے Legends پر بھی ڈرامے لکھے گئے۔

قدیم ہندوستان میں سنسکرت اور یونانی ڈراما ہنوزبھی قابلِ مطالعہ اور قابلِ توجہ ہے۔ چنانچہ کالی داس کا ڈراما'' ابھگیان شاکنتلم'' (شکنتلا) جبکہ یونان میں سوفو کلینز کا'' ایڈی پس ریکس' عالمی کلاسیک میں شار ہوتے ہیں۔سوفو کلینز کے ساتھ یور پڈیز،اپچی لیس اورارسٹونینس بھی معروف ہیں۔

جہال تک اردوڈراما کا تعلق ہے تو اولین ڈراما نگار کی بحث خاصی طویل ہے۔ تاہم اب بالعموم واجد علی شاہ کو اولیں ڈراما نگار مانا جاتا ہے جس نے اپنی تین مثنویوں'' دریائے تعشق'' ''افسانۂ عشق'' اور '''بحرِ الفت'' کوڈراما کی روپ دیا جبکہ ڈاکٹر عبدالعلیم نامی (برصغیر کا ڈراما میں: 133) کے بموجب تحریر کے لحاظ سے امانت کی'' اندرسجا'' اور سٹیج پر پیش کرنے کے لحاظ سے مداری لعل کا ڈراما ''ماوِمنیز'' اول ہیں۔ لحاظ سے امانت کی ''اندرسجا'' 1854ء میں کھیلا گیا جبکہ ''ماہ منیز'' جون 1851ء میں سٹیج پر پیش کیا گیا۔

بیامرقابل توجہ ہے کہ مسلمانوں نے ہندوؤں کی کلاسیکل موسیقی اور قص میں جدتیں پیدا کیں لیکن دراما ہے کسی طرح کے شغف کا اظہار نہ کیا۔ اس لیے قص، موسیقی اور شاعری کے مقابلہ میں ڈراما کا آغاز خاصی تا خیر سے ہوا۔ یہ بمبئی کے پارسی تھے جنہوں نے ڈراما کے کمرشل پہلوؤں پرتو جددی اور اس کے فروغ کا باعث بنے۔ یوں بمبئی ڈراموں کا مرکز بن گیا۔ جب شیخ کمرشل ہو گیا تو پیشہ ورڈراما نگاروں اور اداکاروں کی باعث بنے۔ یوں بمبئی ڈراموں کا مرکز بن گیا۔ جب شیخ کمرشل ہو گیا تو پیشہ ورڈراما نگاروں اور اداکاروں کی بھی کھیپ تیار ہوگئی۔ اس ضمن میں ان ڈراما نگاروں نے شہرت حاصل کی ۔ نسروان جی مہروان جی آرام، طالب بناری، سیدمہدی حسن احسن کصنوی، پنڈ ت نرائن پرشاد بے تاب اور آغا حشر کا شمیری کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ بناری، سیدمہدی حسن احسن کصنوی، پنڈ ت نرائن پرشاد بے تاب اور آغا حشر کا پہلا ڈراما ''مر پیدشک'' (1899ء) اوز ان میں ہے آغا حشر نے سب سے زیادہ مقبولیت حاصل کی۔ ان کا پہلا ڈراما ''مر پیدشک'' (1939ء) اوز آخری ڈراما'' ول کی پیاس'' (1931ء) ہے۔ انہوں نے کل 33 ڈرامے لکھے۔

ہمارے ہاں ڈرامانے کوئی خاص ترقی نہیں کی جبکہ مغرب میں ڈرامانے ارسطو کے اصولوں اور کلاسکی روایات سے انحراف کرتے ہوئے جدید سے جدید تر نوعیت کے تجربات کیے حتی کہ لایعنی ڈرامانے ڈراماکی بنت میں انقلاب پیدا کردیا۔

ویکھیے: رضی عابدی''مغربی ڈرامہاورجد بداد بی تحریکیں''(لا ہور:1987ء) مزید ملاحظہ سیجیے:

ارسطو''بوطيقا''(ترجمه:عزيزاحمه) کرا چی:1950ء

عبدالعلیم نامی، ڈاکٹر''اردو تھیٹر''(4 جلد کراچی: 1962ء۔1975ء) احر سہیل''جدید تھیٹر''(اسلام آباد: 1985ء) رحمٰن ندنب'' ڈرامااور تھیٹر''(لا ہور: 2002ء) اے ۔ بی ۔اشرف، ڈاکٹر'' آغا حشر اوران کافن''/''اردو تیجے ڈراما''(''اردو ڈرامااور آغا حش'' انجمن اُراانجم، ڈاکٹر'' آغا حشر کا تمیری اوراردو ڈراما'' (لا ہور 2002ء)

# ڈراما۔ٹیلی ویژن:

بلحاظ تکنیک ٹیلی ویژن ڈرامافلم کی قبیلہ کی چیز ہے کین مزاجا مختلف اوراسی لیے منفرد۔

ریڈیو کی مانند یہاں وقت کی قیرنہیں۔ چنانچہ ٹیس منٹ، بچاس منٹ، دو گھنٹہ تک کا ڈراما وکھایا جا

سکتا ہے اور اب تو ڈراما سالوں پر بھی محیط ہوسکتا ہے۔ ایسے ہی ٹیلی ویژن ڈراموں کے لیے''سوپ
او چیرا''(Soap Opera) کی اصطلاح استعال ہوتی ہے۔ ہوایہ کہامریکہ بیس ایک ٹی وی پروڈیوسر نے یہ
سوچا کہ خاونداور بچوں کو بھیج وینے کے بعد گھر کی عورتوں کے پاس کرنے کو پچھنہیں ہوتا تو ایسی فارغ خواتین
خانہ کی دلچیوں کے لیے جذباتی فتم کے ایسے ڈراموں کا آغاز ہوا جو برسوں تک ٹیلی کاسٹ ہوتے رہتے ہیں۔
ان ڈراموں کے اولین سپانسرزصا بن بنانے والی کمپنیاں تھیں، اس لیے طنزا اُنہیں''سوپ او پیرا''کہا گیا۔
ان ڈراموں کی رومانی اور جذباتی فضا عورتوں کوخوش آتی ہے اور اسی لیے وہی ذوق وشوق سے
ان ڈراموں کی رومانی اور جذباتی فضا عورتوں کوخوش آتی ہوگی آ ویزش، رشتہ داروں کی سازشیں،
شادی سے وابستہ مسائل ان ڈراموں کی اساس مہیا کرتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان ڈراموں میں
بالعوم عورتیں وغاباز، مکار، سازشی دکھائی جاتی ہیں۔

## ڈراما....ریڈیو

دراصل ریڈیوڈرامہاد بی اصطلاح نہیں بلکہ صرف ان مختصر ڈراموں کے لیے عمومی لفظ ہے جوریڈیو سے نشر کیے جاتے ہیں۔ سٹیج اورفلم کے برعکس ریڈیوڈراما خاصامختصر ہوتا ہے۔ اس مختصر ڈراما کو یک بابی ڈراما (One Act Play) کہتے ہیں جو زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹہ تک کا ہوسکتا ہے۔ ڈراما بالعموم تین ایکٹ پر مشتمل ہوتا ہے جبکہ ریڈیوڈراما صرف ایک ایکٹ پر۔ ریڈیو ڈراماان معنوں میں'' فردوشِ گوش'' ہے کہ بیصرف سنا جاتا ہے، اس میں کیونکہ داخلی اور خارجی مناظر نہیں دکھائے جاسکتے اس لیےصوتی اثرات کے ذریعہ سے ڈراما کی فضا پیدا کی جاتی ہے۔اسے اس مثال سے سجھتے۔فلم میں بادل دکھایا جاسکتا ہے لیکن ریڈیوڈراما میں صرف گرج سے بادل کا تاثر ابھارا جاتا

ڈاکٹرربنوازمونس کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق''قیام پاکستان سے لے کر 1997ء تک ریڈیو پاکستان کے مختلف اسٹیشنوں سے تین ہزار سے زیادہ ڈرامے نشر ہوئے ..... چارسو سے زائد' اہل قلم نے ریڈیو پاکستان کے مختلف اسٹیشنوں سے تین ہزار سے زیادہ ڈرامے کی روایت میں ریڈیائی ڈرامے کا حصہ اور ریڈیو کے لیے ڈرامے تحریر کیے۔ (مقالہ بعنوان''اردو ڈرامے کی روایت میں ریڈیائی ڈرامے کا حصہ اور اثرات' مطبوعہ ماہنامہ'' نگار پاکستان' کراچی ۔اکو بر 2009ء)

مزيدمطالعه کے ليے:

رشیداحدگوریجهٔ 'اردومیں یک بابی اورریڈیوڈراما' '(ملتان:) 00**0**00

احري

IHSAN- UL -HAQ 0313-9443348 Mrjanihsan@gmail.com

#### i

## ذم (عربی،اسم موئنث)

بعض اوقات شعر میں لفظ کے درست استعال کے باوجود ناپبندیدہ معنی برآ مدہوتے ہیں۔اسے ذم کہتے ہیں جس سے مذموم بنا۔لغت میں ذم کا ایک مطلب ہجو بھی ہے۔ میرانیس کے حوالے سے بیواقعہ مشہورہے۔انیس نے مرثیہ سناتے ہوئے جب بیمصرعہ بڑھا:

کانِ نبی کے گوہرِ کینا حسین ہیں او دور کانے "پراعتراض ہوا۔ انیس نے قوراً مصرع تبدیل کرکے یوں پڑھا:

رکنج نبی کے گوہرِ کینا حسین ہیں اس مرتبہ گنج پرطنز کیا گیا۔ انیس نے یوں مصرع تبدیل کیا:

بحرِ نبی کے گوہرِ کیتا حسین ہیں بیں بحر نبی کے گوہرِ کیتا حسین ہیں بیں جب "بحرے "پر بھی اعتراض ہوا تو انیس نے مصرع میں یوں اصلاح کی:

جب" بحرے "پر بھی اعتراض ہوا تو انیس نے مصرع میں یوں اصلاح کی:

رکنز نبی کے گوہرِ کیتا حسین ہیں رکنز نبی کے گوہرِ کیتا حسین ہیں ان تمام مثالوں میں لفظ سے حقے کیکن ان سے وابستہ تلاز مے پہندیدہ نہ تھے۔

# ذ والنوعين (عربي: اسم مذكر)

اییا شعرجس میں بیک وقت دو صنعتیں استعال کی گئی ہوں۔ اگر دو سے زیادہ صنعتیں ہوں تو اسے متنوع کہتے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ملاحظہ سیجیے:
متنوع کہتے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ملاحظہ سیجیے:
مجم الغنی رام پوری ، مولوی '' بحرالفصاحت' (حصہ اول ۔ لا ہور: 1999ء)
0000

#### 1

## رُباعی (عربی،اسم موسف)

چومصرع، چوبولا، چوپائی، دو بیتی، ترانه بھی اسی کے لیے استعال ہوتے ہیں۔ رہائی کے لیے صرف ایک وزن مخصوص ہے: لاحول ولا قوۃ اِلّا بِاللّه اس مخصوص وزن میں صرف چار مصرعوں میں (پہلا، دوسرااور چوتھا مصرع ہم قافیہ، تیسراغیر مقفیٰ) بڑے سے بڑا مضمون، پیچیدہ سے پیچیدہ خیال اور تخیل سے لے کر تصوف تک ہر نوع کی نکتہ آفرین کی جاتی ہے اور دہ بھی گنتی کے چندالفاظ میں .....اسی لیے رہائی مشکل صنف تسلیم کی جاتی ہے کہ بی قطر کا شہنم میں دھنک کے ست رکئے آنچل کی تصویر کشی کے متر ادف ہے۔ اگر چہ بالعموم تیسرا مصرع غیر مقفیٰ ہوتا ہے (جے 'دفقی'' کہتے ہیں) لیکن بعض اوقات تیسرا مصرع بھی ہم قافیہ ہوسکتا ہے۔ (یہ 'مُصرع '' کہلاتا ہے)

مرزااسداللہ خال غالب کو بہا در شاہ ظَفَر نے اپنی پسندیدہ مونگ کی دال بھیجی تو بطور شکریہ غالب نے جوریاع ککھی اس میں جاروں مصرعے مقفیٰ ہیں:

> بیں شہہ میں صفاتِ ذوالجلالی باہم آثار جلالی و جمالی باہم ہوں شاد نہ کیوں سافل و عالی باہم ہوں شاد نہ کیوں سافل و عالی باہم

ر باعی صرف بحرِ ہزج مُثمن (لغوی معنی: خوش آ ہنگ) میں کہی جاسکتی ہے اور کسی بحر میں نہیں۔ خواجہ امام حسن قطان نے زحافات کے ذریعہ سے بحر کے ارکان میں کمی بیشی کر کے بنیا دی بحرکو تبدیل کیے بغیر چوہیں اوز ن اختر اع کیے جوہنوز مُر وَّج ہیں۔

بعض اوقات رباعی کا اساسی وزن ملحوظ رکھتے ہوئے ہرمصرع کے بعد ایک رکن کا اضافہ کرلیا جاتا ہے۔اس مستزادرکن کی مناسبت سے ایسی رباعی ''رباعی مستزاد'' کہلاتی ہے۔خواجہ میر درد کی ایک رباعی بطور مثال پیش ہے: تنقيدى اصطلاحات

اے درد شب قدر ہے ہر زلف سیاہ گر دل سے ہے راہ ہر خط میں لکھی ہوئی ہیں آیاتِ اللہ کرنگ تو نگاہ جول آینہ جیراں ہول میں سرتایا ہے عشق گواہ آتا ہے نظر حسن میں جلوہ کیا کیا اللہ اللہ

محققین نے فاری شاعر رود کی کور ہائی کا موجد قرار دیا ہے۔اس کے معرض وجود میں آنے کے بارے میں میں ہے اور میں اسلام منہ سے بارے میں میں ہے کہ کھیل کے دوران سلطان یعقوب بن لیٹ صفاری کے منہ سے با ختیار میڈکلا:

''غلطاں غلطاں معرض رود قالب گو''….. یہ بحر ہزج میں موز وں مصرع تھا۔ یوں رہا عی معرض وجود میں آئی۔اسی لیے رہا عی صرف بحر ہزج ہی میں کہی جاتی ہے۔(مفعول مفاعیل مفاعیل فعل مفعول مفعول مفاعلن مفا

فاری کے ساتھ ساتھ اردو کے بھی بیشتر اہم شعراء نے رہائی میں طبع آ زمائی کی۔اردومیں رہائی کی عمر بھی اتنی ہی ہے جتنی دکھنی شاعری کی۔اگر چہ رہائی کے لیے موضوعات کی شخصیص نہیں لیکن زیادہ تر شعراء نے اسے اخلاقی ،فلسفیانہ ،متصوفانہ اور عاشقانہ مضامین کے لیے استعمال کیا ہے۔

جوش ملیح آبادی نے ''قطرہ وقلزم' میں رباعی کے فن کے بارے میں اس خیال کا اظہار کیا:

''قلیل الفاظ کی وساطت سے کثیر معانی کا احاطہ کرکے صرف چار مصرعوں میں ربع مسکوں کے تمام تجربات، مشاہدات، تا ٹرات، نظریات اور افکار کا سمیٹ لینا ایک نضے سے قطرے میں قلزم کو مقید کر لینا ہر شاعر کے بس کا روگ نہیں۔ جب تک کسی شاعر کو بے پناہ مشاتی اور نہایت دیدہ وری کی بدولت دریا کو کوزے میں بھر لینے کا کا منہیں آتا اس وقت تک رباعی اس کے بدولت دریا کو کوزے میں بھر لینے کا کا منہیں آتا اس وقت تک رباعی اس کے تا ہو میں نہیں آتی۔'

(بحواله:''جوش شناسي''شاره 3 \_ص:86، کراچي)

اسی بات کو جوش نے ایک رباعی میں شاعرانہ پیکر میں ڈھالا:

اگ برگ کو گلزار بنا لیتے ہیں

اگ بول کو جھنکار بنا لیتے ہیں

طے جو اک بوند بھی تو اسے

ملے جو اک بوند بھی تو اسے

اک قلزم ذخار بنا لیتے ہیں

حامد حسن قادری رُباعی کے بارے میں اس خیال کا اظہار کرتے ہیں:

''رُباعی اصنافِ شاعری میں بردی عجیب، دکش، انوکھی، نرالی صنف ہے جو فاری اردوز بانوں کے ساتھ مخصوص ہے۔ اتنی چھوٹی، مستقل نظم کسی زبان کی شاعری میں نہیں پائی جاتی، باوجود مختصر ہونے کے اپنے اندر بچھا لگ، ہی خوبی اور درکشی رکھتی ہیں نہیں پائی جاتی، باوجود محتصر ہیں ٹیکا اور جھوم بلا شبہ بردی شان رکھتے ہیں لیکن ناک ہے، بول سجھے کہ آرائشِ حسن میں ٹیکا اور جھوم بلا شبہ بردی شان رکھتے ہیں لیکن ناک کی کیل اور ماتھے کی بندی کی اپنی الگ ہی بہار ہوتی ہے، اسی طرح شاعری میں غزل، قصیدہ، مثنوی کی عظمت اور اہمیت سے کون انکار کرسکتا ہے لیکن رُباعی کے چار مصرعوں میں جوماس جمع ہوتے ہیں اُن کا لطف اثر بھی انفرادی چیز ہے۔'

(بحواله: نگار يا كستان، كراچي، جون: 2010ء)

مزیدمطالعہ کے لیے ملاحظہ سیجیے: فرمان فنح پوری، ڈاکٹر''اردوریاعی فنی وتاریخی ارتقا۔'' (لا ہور:1982ء)

# ر پورتا ژ:

انگریزی لفظ Report اور فرانسیسی لفظ Reportage کا اردوروپ۔ ڈاکٹر ظہور احمد اعوان نے اپنی ضخیم تالیف' داستان تاریخ رپورتا ژنگاری' میں متعدد انگریزی ڈکشنریوں سے جومعانی نقل کیے ہیں ان میں دو عضر مشترک ہیں۔ (1) بیان واقعہ (2) گیشپ (ص: 31-29)

اد بی اصطلاح کے طور پر رپورتا ژھے مرادالی تحریہ جس میں کسی واقعہ، حادثہ سیمینار/کانفرنس/ میٹنگ کا ادبی اسلوب میں احوالی بیان کیا گیا ہو۔ دراصل ادبی اسلوب ہی ہے رپورتا ژصافی کی رپورٹنگ کی سطح سے بلند ہو کرتخلیقی ذا کقہ کا حامل ثابت ہوتا ہے۔ رپورتا ژکے لیے خواہ کیسا ہی اسلوب کیوں نہ اپنایا جائے لیکن اس میں تخلیقی حسن اور ادبی چاشنی کا ہونالا زم ہے۔ رپورتا ژجشم دید ہوتا ہے۔ اس میں سی سائی ، افواہ یا قیاس کو دخل نہیں۔ اگر کھنے والا حادثہ ، اجتماع میں شریک نہ تھا تو اسے رپورتا ژکھنے کا حق نہیں۔ اسی لیے تو این کو دخل نہیں۔ اگر کھنے والا حادثہ ، اجتماع میں شریک نہ تھا تو اسے رپورتا ژمیس ھیقت بیان اور واقعیت نگاری اساسی کر دارا داکرتی ہیں لیکن اس کے باوجود اس میں ناول جیسی تفصیلات اور مختصراف ان ہیں جزئیات نگاری سے بھی کا م لیا جا سکتا ہے بلکہ دیکھا جائے تو ان ہی سے رپورتا ژمیس ہوطرح کے اسلوب سے کام لیا جا سکتا ہے۔ بس شرط ہے کہ اسلوب تحلیقی ہوں حقافیا نہیں۔

ر پورتا ڈرقلم اٹھانے والوں نے کرش چندرکواردوکا پہلا رپورتا ڈرلکھنے والانسلیم کرتے ہوئے اس کے ''پودے'' کواردوکا ایسا پہلا رپورتا ڈقر اردیا ہے جور پورتا ڈکی تکنیک میں قلم بند کیا گیا۔''پودے' انجمن ترقی پیند مصنفین کی اکتوبر 1945ء میں حیدرآ باد (دکن) میں منعقدہ کانفرنس کے بارے میں ہے جو 1946ء میں خیدرآ باد (دکن) میں منعقدہ کانفرنس کے بارے میں ہے جو 1946ء میں دیرا ترکی کی ایک موااور پھر کتائی روپ میں طبع ہوا۔

مزيدتفيلات كے ليے ملاحظہ كيجي

ڈاکٹر ظہور احمد اعوان کی''داستان تاریخ رپورتا ژنگاری''(پٹاور:1999ء) اس کتاب میں رپورتا ژکی تعریف اورفن واسلوب سے بحث کرنے کے ساتھ ساتھ اردو میں تحریر کردہ بھی قابل ذکررپورتا ژکا تذکرہ مل جاتا ہے۔

# ر دِيشكيل:

روتظیل ژاک در بدا ( 15 جولائی 1930ء۔ 18 کتوبر 2004ء) کی اصطلاح "Decostruction" کا ترجمہ ہے۔ دیویندر ائٹر مقالہ بعنوان''فرانسی فکر اور گمشدہ آوازیں''(مطبوعہ''اردو ادب'' دہلی، جنوری۔ مارچ 2005ء) میں لکھتے ہیں۔''در بدانے کہا ہے کہ ڈی کنسٹرکشن کی اصطلاح کو میں نے بھی پیند نہیں کیالیکن اس ناپیندیدگی کے باوجوداس کی قبولیت نے خود مجھے چیران کردیا۔''

1980ء میں ہے ہلس ملر نے کہا''امریکہ میں ڈی کنسٹرکشن دراصل امریکی تصور ہے۔ دریداکی مقبولیت اوراس کا اثر فرانس سے زیادہ امریکہ میں ہے۔ خود دریدانے تسلیم کیا کہ اگر میں ڈی کنسٹرکشن سے مقبولیت اوراس کا اثر فرانس سے زیادہ امریکہ میں ہے۔ خود دریدانے تسلیم کیا کہ اگر میں ڈی کنسٹرکشن America is) مسلک نہ ہوتا تو میں مسکراتے ہوئے اس مفروضے کا جو تھم اٹھا تا۔ امریکہ ڈی کنسٹرکشن Deconstruction)

مزیدتفصیلات کے لیے ''اردوادب'' کے اسی شارہ میں ملاحظہ سیجے سکندراحمہ کا مقالہ '' دریدااور ڈی کنسٹرکشن ۔''اس مقالہ میں سکندراحمہ نے لکھا کہ رقشکیل غلط ترجمہ ہے۔درست ترجمہ ''تخریبی کنسٹرکشن ۔''اس مقالہ میں سکندراحمہ نے لکھا کہ رقشکیل غلط ترجمہ ہے۔درست ترجمہ ''تخریبی سکندراحمہ کے بقول نک میں Deconstruction میں اس کے تخریبی کو بھول نک اس کے تخریبی کو بھول کا دوردیا گیا۔ Deconstruction نہو تجزیہ (Analysis) ہے نہیں کہ اس کے ذریعے کسی لفظ یا متن کے بنیا دی عناصر تک نہیں بہنچا جا سکتا، یون نفتداس کے ذریعے کسی لفظ یا متن کے بنیا دی عناصر تک نہیں بہنچا جا سکتا، یون نفتداس کے ذریعے کسی لفظ یا متن کے بنیا دی عناصر تک نہیں بہنچا جا سکتا، یون نفتداس کے ذریعے کسی لفظ یا تا۔ یہ کوئی طریقہ کار (Methodology) بھی نہیں کیونکہ اس لفظ میں تکنیکی ضابطہ مضمر ہے۔ Deconstruction عشق کی طرح ہے۔کیا نہیں جا تا، ہو جا تا

ہے۔ بیکسی شعوری کا وش کا جمیم ہیں۔ بس ہوجا تاہے۔''

ہے۔ یہ ان در بدا مادہ اور خیال کی پرانی روز بدا کے بارے میں لکھتے ہیں کہ'' در بدا مادہ اور خیال کی پرانی بحث میں ماد ہے کی اولیت کا قائل ہے۔ اس کی دانست میں خیال لفظ کا محتاج ہے لیکن لفظ کی معنویت کے تعین میں اس کا استدلال میہ ہے کہ لفظ کے معنی ہر قرات کے ساتھ بدل جاتے ہیں، کسی بھی متن کے کوئی متعین معنی نہیں ہوتے حتیٰ کہ کسی متن (Text) میں مصنف کا مفہوم بھی کوئی معنی نہیں رکھتا۔ متن کے الفاظ کی معنویت قاری یا ناقد کے ذوق تخلیقیت سے جڑی ہوئی ہے، اس کا نظریدر دِنشکیل تعیث کی کثیر المعنویت پرزور دیتا ہے قاری یا ناقد کے ذوق تخلیقیت سے جڑی ہوئی ہے، اس کا نظریدر دِنشکیل تعیث کی کثیر المعنویت پرزور دیتا ہے جہاں ہر معنی عارضی اور ایہا می حثیثیت رکھتا ہے، کسی بھی توضیح، تشریح کوقطعی اور آخری نہیں قرار دیا جا سکتا، ہر تشریح کی ایک اور تشریح ممکن ہے، اس طرح معنی در معنی کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ چل نکلتا ہے۔''

## رد نف (عربی،اسم موئنث)

لغوی مطلب ردف (سرین، گھڑسوار کے پیچھے بیٹھنے والے کے لیے بھی استعال ہوتا ہے) اس مناسبت سے قافیہ کے بعد آنے والا لفظ/ الفاظ ردیف کہلائے۔قافیہ تبدیل ہوتا رہتا ہے کیکن ردیف نہیں۔ ردیف بننے والا لفظ بالعموم مخضر ہوتا ہے، تاہم مہارت فن کے اظہار کے لیے اسا تذہ نے طویل ردیفیں بھی استعال کی ہیں۔ ردیف مخضر ہویا طویل، بلحاظ معنی قافیہ کے ساتھ اس کی ہم آ ہنگی لازم ہے کہ اس سے قافیہ ردیف کا صوتی تاثر مربوط ہوکر شعر میں خوش آ ہنگی کا باعث بنتا ہے۔ ردیف کے بغیر بھی شعر کہا جا سکتا ہے۔

# رَ زمیه( فارسی، تابع فعل )

رزمیہانگریزی کے جس لفظ "Epic" کے لیے استعال کیا جاتا ہے وہ یونانی "Epos" سے مشتق ہے جس کا لغوی مطلب' لفظ' ہے۔ "Epic" ایسی بیانیظم کے لیے استعال ہوتا ہے جس میں کسی سور ماکے کارناموں کا بیان اور اہم اور تاریخ ساز جنگوں کا احوال پرشکوہ اسلوب میں بیان کیا گیا ہو۔

یونانی میں ہومرکی "Iliad" اور "Odyssey" ایپک کی قدیم ترین مثالیں مجھی جاتی رہی ہیں لیکن الب مومرکی "The Epic of Gilgames" (اردوتر جمہ: ابن ابسومیری دور کی تین ہزار برس قبل الواحِ گِل پر کندہ "The Epic of Gilgames" (اردوتر جمہ: ابن حنیف 'خطبح مثال کی داستان )'' کوانتہائی قدیم ترین ایپک تسلیم کیا جاتا ہے جبکہ فارسی میں رزمیہ کی عظیم مثال

تنقيدي اصطلاحات

کے طور پر فردوی کے 'شاہنامہ'' کا نام لیا جاسکتا ہے۔

بعض اردو ناقدین نے مرثیہ کورزمیہ قرار دیا ہے جواس لحاظ سے درست نہیں کہ مرثیہ کا مقصد حضرت امام حسین کی شہادت کا دلدوزاسلوب میں بیان اور مقصداہلِ مجلس کورلا نا،ای طرح بعض حضرات نے مثنوی کوبھی رزمیہ قرار دیا جواس بنا پر غلط ہے کہ مافوق الفطرت واقعات اور جنول، بجوتوں اور پر یوں ہے جنم لینے والی عشقیہ داستان کا مقصد محض تفریح تھا جورزمیہ کے خلیقی مقاصد سے خاصے دور ہیں۔

ا يپک کوعر بي ميں حماسه کہا جاتا ہے۔ ديکھيے''حماسہ منظوم تاریخ بندوستان و پاکستان' از نقشبند قمرِ نقوی بھو پالی ( دہلی: 2009ء )

ملاحظه شيجية:

"The Epic of Gilgamesh" Ed. by. N.K Sandars, London, Penguin Books, 1964

رش:

رس کا نظریہ سکرت شعریات کے اساسی تصورات میں سے ہ، میراجی کے بقول:

«سنسکرت نقادوں کے مطابق رس وہ سرچشمہ کیف وسرور ہے جو ذوق سلیم

رکھنے والے ذہنوں سے پھوٹا ہے۔اول تخلیق شعری کی صورت میں، دوم دادو تحسین
کی صورت میں۔''

("مشرق ومغرب کے نغے"ص:409)

رس کی تعدادنو ہے۔

1- رتی (عشق ومحبت)

2- باس(مزاح)

3۔ شوک (تاثر،رحم،ثم وغیرہ)

4- كروده (غضه، غيض وغضب)

5- اُستاه (زور، توت، طاقت)

6- بھئے (خوف)

7- جگپس (نفرت، کراہت، ناپندیدگ)

8- وسمائے (تحیر)

9- سمه (شان، شکوه، شوکت، وقار)

(الصنام (410)

رس کی بینو اقسام بنیادی طور پرانسانی جذبات و احساسات کی ترجمان ہیں۔ گویا رس انسانی اعصاب پرشاعری کی اثراندازی کی تفہیم وتشریح ہے۔

عنبر بہرائجگی کی''سنسکرت شعریات'' میں رس کے ضمن میں مزید وضاحت ملتی ہے۔'' رس کا اولین استعال ویدوں میں ملتا ہے۔قدیم سنسکرت ادب میں رس کا استعال چارمعانی میں ہوا ہے۔ پہلا ذا گفتہ کے سلسلہ میں، دوسراادویات کے سلسلہ میں، تیسراشاعری کے نورسوں کے بیان میں اور چوتھا بھگتی رس یاعرفانِ حقیقت کے ضمن میں۔'' (ص 19)

''سنکرت شعریات' میں رسوں کے بینام درج ہیں: ''شرنگار' (عشق/ جنس) ''رودر' (غضب) ''ویر' (بہادری) ''قھیس' ( کراہت) ''ہاسیہ' (مزاح)''گرن' (رحم)''ادبھت' (حیرت)''بھیا تک' (دہشت)''شانت' (سکون،اطمینان) مزیدتفصیلات کے لیے ملاحظہ تیجیے: عزر بہرایچی ''سنسکرت شعریات' (لکھنؤ 1999ء)

# رسم الخط:

ا پی اساس میں حرف انسانی حلق سے نکلی صوت ہے جو کسی قوم کی تہذیب اور کلچر کے باعث مخصوص صورت میں لکھا جاتا ہے۔ حروف مل کر الفاظ اور الفاظ ال کر فقرہ ، جملہ کی تشکیل کرتے ہیں جورہم الخط کی صورت میں کھوظ ہوجاتے ہیں۔ لفظ سے وابستہ اصوات کی درست اوا کیگی کے لیے مخصوص علامات مستعمل ہیں۔ زبر، میں تشدید، جزم - ہمزہ البتہ متنازعہ ہے بعض اسے علامت جبکہ بعض حرف تسلیم کرتے ہیں۔ فراعنہ کے مصر میں حروف تصویروں کی صورت میں تھے۔ اسے ہیروغلافی (دیوتاؤں کی زبان) کہا جاتا تھا۔ ہیروغلافی کی منگین تصویر ہی جالیاتی وکشی کی حامل ہیں۔ ہر لفظ جداگانہ تصویر ہوتا تھا۔ حروف ملاکر خاتا تھا۔ ہیروغلافی کی منگین تصویر ہی جالیاتی وکشی کی حامل ہیں۔ ہر لفظ جداگانہ تصویر ہوتا تھا۔ حروف ملاکر خالفاظ کسے جاتے تھے۔ آج بھی جاپانی ، چینی ، کورین رسم الخط میں بہی طریقہ مروج ہے۔ اسے مصورانہ رسم الخط میں ایکی طریقہ مروج ہے۔ اسے مصورانہ رسم الخط میں ایکی طریقہ مروج ہے۔ اسے مصورانہ رسم الخط میں ایکی طریقہ مروج ہے۔ اسے مصورانہ رسم الخط میں ایکی طریقہ مروج ہے۔ اسے مصورانہ رسم الخط میں بہی طریقہ مروج ہے۔ اسے مصورانہ رسم الخط میں النہ کی مامی نام الخط وی ہوئی تو اسے اس مثال سے سمجھا جا سکتا ہے۔ بیل کا قدیم سامی نام تصویر کیسے حرف میں تبدیل ہوئی تو اسے اس مثال سے سمجھا جا سکتا ہے۔ بیل کا قدیم سامی نام تصور کیسے حرف میں تبدیل ہوئی تو اسے اس مثال سے سمجھا جا سکتا ہے۔ بیل کا قدیم سامی نام

''الفا'' تھا۔ ہیروغلافی میں سینگوں سمیت بیل کی گردن بنائی جاتی تھی جو مختلف تہذیبوں اور زبانوں میں مختصر ہوتے ہوتے ہوجودہ یونانی ''الفا'' بن گئی جوعبرانی اور عربی میں بھی موجود ہے۔ اس لحاظ ہے(۱) الف اور A ایک ہیں کہ دونوں کا رشتہ ہیروغلافی تک جاتا ہے۔ اس طرح یونانی اور فو نقی میں بیٹا گھر کے لیے مستعمل تھا جے ہیں کہ دونوں کا رشتہ ہیروغلافی تک جاتا تھا۔ یہ بھی مختصر ہوتے ہوتے B اور ب بن گیا۔ ان دونوں الفاظ کو ملاکر جو نانی میں حرف جبی کے لیے Alpha, Beta کی اصطلاح بنائی گئی۔ اس انداز پرتمام حروف کا آغاز ہیروغلافی میں تلاش کیا جاسکتا ہے۔

تصویری خط لکھنے میں زیادہ وقت لیتا تھا اس لیے بتدریج تصویری جگہ علامتوں نے لے لی۔
یوں اختصار کی بنا پر رسم الخط زیادہ موٹر ہو گیا۔ سیداختشام حسین مقالہ '' زبان اور رسم الخط'' میں لکھتے ہیں '' قدیم ترین رسم خط کے نمو نے (جوتصویری یا ہیروغلافی نہیں ہیں) سامی قوموں میں ملتے ہیں۔ انہیں کی مختلف شاخیں اور شکلیں کنعانی (یعنی ابتدائی عبرانی اور فلتی ) ارامی، جنوبی سامی اور یونانی کے روپ میں برخصیں اور پھیلیں۔ بیارامی رسم خط تھا جس سے گئی رسم خط نکلے یا کم سے کم اس سے خیال اور اثر لے کر دوسرے رسم خط بنائے گئے۔ چنا نچہ قدیم پہلوی تو ارامی خط سے نکلائی ہے، براہمی رسم خط بھی اس کا نتیجہ کہا جاسکتا ہے۔''

(بحوالہ 'اردورسم الخط' مرتبہ شیما مجیدے ص:204)

مختلف زبانوں میں حروف کی مختلف تعداداس امر کی مظہر ہے کہ اس مخصوص رسم الخط کی حامل نسل/
قوم/فرقہ کن کن اصوات کی درست ادائیگی پرقادر ہے۔ بقول ڈاکٹر فرمان فتح پوری (مقالہ بعنوان' ناگری،
رومن اور اردورسم الخط کا قضیہ'') کے بموجب''اردورسم الخط میں حروف جبی کی تعداد بچاس ہے۔ انگریزی میں
پیصرف چھبیس ہیں۔ ہندی یعنی ناگری رسم الخط میں ان کی تعداد بیالیس ہے۔ عربی میں انتیس اور فارس میں
پیصرف چھبیس ہیں۔ ہندی یعنی ناگری رسم الخط میں ان کی تعداد بیالیس ہے۔ عربی میں انتیس اور فارس میں
سینتیس ہے۔'' (حوالہ سابق۔ ص: 231) یعنی اردو بولنے والے سب سے زیادہ اصوات کی درست ادائیگی پر

قاور ہیں۔

جہاں تک عربی زبان کے رسم الخط کا تعلق ہے تو ڈاکٹر عمر حیات مقالہ'' نوشت وخواند میں قدیم عربوں کا حصہ'' میں مختلف حوالوں کی بنا پر لکھتے ہیں کہ:'' ابنِ خلکان کے مطابق عربی رسم خط میں سب سے پہلے حضرت اساعیل نے لکھا۔ دوسرے اہل علم کے نزدیک عربی رسم الخط مرامر بن مرو نے ایجاد کیا جواہل انبار میں سے تھا۔ اسمعی کے مطابق قریش سے بوچھا گیا کہ تم نے لکھنا کہاں سے سیکھا تو انہوں نے جواب دیا کہ جمرہ سے اور اہل جیرہ سے بوچھا کہ تم نے کہاں سے سیکھا تو انہوں نے جواب دیا، انبار سے۔ ابن الکسی کی تحقیق کی سے اور اہل جیرہ سے کہ جیرہ سے کتابت کاعلم حجاز تک منتقل کرنے والاحرب بن امیہ بن عبد الشمس بن عبد المناف

قریتی اموی تھا۔ ابن الندیم نے حضرت عبداللہ بن عباس کا ایک قول نقل کیا ہے کہ قبیلہ بنی طے کے تین اشخاص نے جو ابنار میں سکونت پذیر تھے، عربی خطایجاد کیا۔ مرامر بن مرہ نے حروف کی شکلیں ایجاد کیس۔ اسلم بن سدرہ نے حروف کے وصل وفعل کا طریقہ نکالا اور عامر بن جدرہ نے نقطے اور حرکات ایجاد کیے۔ انبار سے بید خط جمرہ بہنچا جبال سے قریش نے سکھا۔''

''نی آخراز ماں صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت عرب میں خطِ کوئی رائج تھا جو خط حمیر کی کا دوسرا نام ہے۔''خط آرامی اور نبطی خط کے بعدا یجاد ہوا تھا۔ خط حمیر کی کا ریخ بھی بہت قدیم ہے۔امیر الہدیٰ نے اپنی تحقیق پیش کرتے ہوئے لکھا ہے: کوئی 2126ق۔م ایک اور خط ایجاد ہوا جس کو خط حمیر کی گئی ہیں۔ حمیر ک خط کا دوسرا نام خط مند ہے۔ اس خط کے حروف جدا جدا ہوتے ہیں۔ ماہرین سن اور مور خین کے بیان سے خط کا ہر ہوتا ہے کہ ظہور اسلام کے وقت عرب میں خط حمیر کی یا خط انباری ہی رائج تھا جسے اہل مکہ نے اہل جمرہ سے کھا۔ غالم بعد میں اس کو خط کوئی کا نام دیا گیا۔''

( بحواله: "زبان وادب" فيصل آباد، جولائي تاديمبر 2009ء)

عربی سم الخط کونی تھا مگرایران اور بعض دیگراسلامی ممالک نے اس شمن میں جدتوں کا ثبوت دیتے ہوئے خطاطی کے متنوع اسالیب ایجاد کیے۔مسلمانوں کے لیے مصوری ممنوع تھی اس لیے انہوں نے جمالیاتی جس کی تسکین کے لیے خطاطی کواپنایا۔

خطاطی کے چندمعروف اسالیب کے نام یہ ہیں تعلیق، ننخ (ان دونوں کے ملاپ سے نتعلیق نے جنم لیا، جو ہمارے ہاں مروج ہے۔) کوفی، ثلث، طغریٰ، توقیع، شکستہ، بہار، مقعلی ،غبار، ماہی، گلزار، ریحان، رقاع اور مرضع۔

خطاطی میں ابنِ مقلد جینئس کا درجہ رکھتا ہے۔خطاطی کے ان اسالیب کی ایجاد اس سے منسوب ہے۔تو قع ،ننخ ،تعلیق ،رقاع ،ثلث ، محقق اور ریحان۔

مزيدتفصيلات كي ليدديكھيے۔

فرمان فتح پوری، ڈاکٹر''اردو اِملاادررسم الخط' (کراچی: 1977ء) اعجازرا ہی'' تاریخِ خطاطی'' (اسلام آباد: 1986ء) محمد اسحاق صدیقی''فنِ تحریر کی تاریخ'' (علی گڑھ: 1962ء) طارق عزیز، ڈاکٹر''اردورسم الخطاور ٹائپ'' (اسلام آباد۔1987ء)

> شيمامجيد"اردورتم الخط" (اسلام آباد:1989ء) سليم اختر فاكثر"ارد: الديكارية"(ارور)

سليم اختر، ڈاکٹر" اردوزبان کيا ہے" (لا ہور: 2003ء)

# ركيك/ركاكت (عربي:صفت)

رکیک کا لغوی مطلب ''ست،ضعیف، کمزور، دبلا پتلا، باریک،حقیر، ذلیل، خفیف، ادنیٰ'' (فر جنگ آصفیه )اصطلاحاً بست خیالی، یاوه گوئی، بے ہودگی اور ابتذل کے لیے استعال ہوتا ہے، لہذا شعر، نثر اور گفتگور کیک ہو عمتی ہے۔

# روانی:

بقول فيض احمر فيض ("ميزان" ص:50)

''روانی کے معنی کیساں حرکت کے ہیں۔ اب الفاظ تو حرکت کرتے نہیں،
پڑھنے والے کا ذہن حرکت کرتا ہے اور اس حرکت کی کیسانی ان تصورات کے باہمی
تعلق پر منحصر ہے جوالفاظ اس کے ذہن میں منضبط کرتے ہیں۔ اگر لفظ کا پیدا کر وہ
صوتی اور مصنوعی تصور ہر بعد کے لفظ کے تصور میں آسانی سے تعلیل ہوتا اور گھلٹا ملتا چلا
جائے تو پڑھنے والے کے ذہن میں ایک آسائش، ایک فرحت کا احساس ہوگا۔ اس کو
ہم روانی کہتے ہیں۔ سلاست کی طرح یہ بھی فارسی ہندی کا جھگڑ انہیں، معانی کی
موزوں نشست کا مسکلہ ہے۔ الفاظ کے خارجی تسلسل کی پیدائش نہیں ان کی واغلی ہم
آہنگی کا نتیجہ ہے۔''

#### روایت:

زندگی،ادب،نونِ لطیفہ اور معاشرہ کی وہ اقد ارو معیارات جن میں زمانی تسلسل پایا جاتا ہے،لہذا انہیں ہرعہد کے لیے متند سمجھا جاتا ہے۔اس رویہ کو ماضی پرتی سے مزید تقویت ملتی ہے۔روایت میں اگر زمانہ کے تقاضول کے مطابق ترمیم و تنیخ ہوتی رہے تو یہ شبت ثابت ہو سکتی ہے ورنہ بصورت ویگر روایت بے کچک کے تقاضول کے مطابق ترمیم و کرایک نوع کی بت پرتی بن جاتی ہے۔

Cult میں تبدیل ہوکرایک نوع کی بت پرتی بن جاتی ہے۔

ترتی پندوں نے ماضی سے دامن چھڑانے کے لیے جن امور کو بطور خاص مدف بنایا ان میں

روایت بھی تھی۔ تی پیندوں نے اس لیے اے مستر دکیا کہ بیشائی اور جا گیرداری کی یادگار ہے۔ ایسے میں روایت کے دفاع میں ٹی ایس ایلیٹ کے تصور روایت سے بطور خاص مدد حاصل کی گئی۔ روایت پراپنے مشہور مقالہ "Tradition and the Individual Talent" میں وہ رقمطراز ہے:

"اگرروایت سے بیمراد ہے کہ ہم سے پہلے جونسل تھی، اس کے اطوار کی اندھی پیروی کی جائے تو پھر بلاشید روایت سے رشتہ منقطع کر لینا ہی بہتر ہے۔ ہم نے بہت سی اُتھلی ندیوں کوریت میں آ سودہ ہوتے دیکھا ہے۔ نیا بن تکرار سے بہر حال بہتر ہے۔ روایت نبتازیادہ وسیع مفہوم اور اہمیت کی حامل ہے۔ بیدور شمین نہیں ملتی، لہذا اس کے حصول کے لیے بہت زیادہ سعی کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ تاریخی شعور ہراس فرد کے لیے لازم ہے جو پچیس تاریخی شعور ہراس فرد کے لیے لازم ہے جو پچیس سال کی عمر کے بعد شاعر بنتا چاہتا ہو۔ اس تاریخی شعور میں نہ صرف یہ کہ ماضی کی ماضیت کا ادراک ہی شامل نہیں ہوتا بلکہ حال میں اس کی موجودگی کا احساس بھی شامل ہوتا ہے۔"

ٹی ایس ایلیٹ نے روایت کا جوتصور پیش کیا،اس کے اردونا قدین پرخاصے گہرے اثر ات رہے۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی (''روایت اور بغاوت'') سے لے کرسیّد عابدعلی عابد (''اصولِ انتقادِ ادبیات'') تک متعدد ناقدین نے ایلیٹ سے استفادہ کیا۔

دیکھیے ڈاکٹر صدیق جاوید کا مقالہ"اردو تقید پر ایلیٹ کے اثرات" مشمولہ: "مطالع چند"(لاہور:2006ء)

> مزیدمطالعہ کے لیے ملاحظہ بیجیے: عیادت بریلوی، ڈاکٹر''روایت کی اہمیت'' ( کراچی: 1953ء)

Eliot, T.S. "Selected Prose" London, Pengtin Books, 1963 p.22-23

### روزمره (فارسي مفت)

اہل زبان کی معمول کی گفتگو، دہلی اور لکھنؤ کے اہل علم ، اہل زبان ، اہل اوب کے بارے میں بیہ باور کیا جاتا تھا کہ وہ غلط زبان نہ بولیس گے، لہٰذاان کی عام گفتگو کی زبان بھی سند قرار پائی۔ چنانچے''مقدمہ شعرو شاعری' میں مولا نا حاتی روز مرہ کی اہمیت ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں:

"روزمرہ کی پابندی جہاں تک ہوتقریر وتحریر اور نظم ونٹر میں ضروری سمجھی گئ ہے۔ یہاں تک کہ کلام میں جس قدر روزمرہ کی پابندی کم ہوگی ای قدروہ فصاحت کے درجہ سے ساقط سمجھا جائے گا۔" (ص:150)

اب نہ تو فصحاکی دہلی ہاتی رہی اور نہ ہی زبان کی نوک بلک سنوار نے والے اہلِ تکھنو۔ اب دہلی اور تکھنو کی سند کے طور پرروز مرہ کو تکھنو میں وہ زبان بولی جارہی ہے جوانڈیا کی فلموں میں کردار بولتے ہیں، لہذا زبان کی سند کے طور پرروز مرہ کو متروک سمجھنا جا ہے۔

ہم کہتے ہیں ....میں نے کھانا کھانا ہے۔

روزمرہ کے مطابق یے غلط ہے۔ روزمرہ کے بموجب یوں کہنا درست ہوگا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ پاکستان اور ہندوستان میں جوار دو بولی جارہی ہے اس پر علاقائی زبانوں کے اثر ات کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ کوئی شخص بھی اب دہلی/لکھنؤ کے اہل زبان کے روزمرہ کے مطابق گفتگونہیں کرتا۔۔ مشمس الرحمٰن فاروقی ''لغات ِ روزمرہ'' (نئی دہلی 2003ء)

#### رومانویت (Romanticism)

اردوزبان میں رومان، رومانی، رومانی، رومانیت اور رومانویت جیسی اصطلاحات کے نہ تو قطعی معنی طے ہیں اور نہ ہی ان سے وابستہ مفاہیم پرسب کا اتفاق ہے۔ اگریہ کہا جائے کہان اصطلاحات کے استعال میں غالبًاسب سے زیادہ بے احتیاطی کا مظاہرہ ہوتارہا ہے تواسے مبالغہ نہ سمجھا جائے۔ عام بول چال میں رومان، رومانس اور رومانی، حسن پرتی اور عشق و عاشقی سے وابستہ کیفیات کے اظہار کے لیے استعال ہوتے ہیں۔ اس لیے اختر شیرانی شاعر رومان کہلایالیکن اگریزی میں یہ اصطلاحات تاریخی اور تقیدی تناظر کی حامل ہیں۔ اس امر کے باوجود کہ رومانس اور رومینک معاملات قلب کے لیے بھی استعال ہوتے ہیں جبکہان کے برعکس رومانویت/ رومانیت، شعر ونقد کی تحریک کے لیے مستعمل ہیں اور مخصوص طرز احساس کے لیے برعکس رومانویت/ رومانیت، شعر ونقد کی تحریک کے لیے مستعمل ہیں اور مخصوص طرز احساس کے لیے بروے کارلائے جاتے ہیں۔

ویے انگریزی میں بھی ان الفاظ کے نزاعی حیثیت برقرارہے۔ یہی نہیں بلکہ علوم کے پھیلتے دائروں کی مناسبت سے ان سے وابستہ مفاہیم میں بھی وسعت اور پیچیدگی پیدا ہوتی جارہی ہے جس کا اندازہ ان اصطلاحات کے متنوع استعالات سے لگایا جاسکتا ہے۔ چنانچیا گرایک طرف ایف ایل لوکس نے ہومرکو

پہلار و مانی مانا تو دوسری طرف سکاٹ جیمز نے لان جائی نس کو جبکہ ان دونوں میں صدیوں کا فاصلہ ہی نہیں بلکہ ایک شاعرتھا تو دوسرانا قد۔

رومانیت اوراس سے متعلق مباحث میں لفظ رومان کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔اس لیے اس لفظ کی اشتقاقی تاریخ اورخواب جوانی کی ماننداس کی بدلتی تاریخ کے بارے میں بھی محققین نے ول کھول کر دارج بحقیق دی ہے۔ چنانچہ لوکس نے اس ضمن میں بیش بہامعلومات جمع کی ہیں۔سواس کے بقول:

''رومته الکبریٰ کے سقوط کے بعد جب دورِانتشار کا آغاز ہواتو سرکاری زبان

لاطینی (Linguas Latina) کے ساتھ ساتھ ایک عوامی ہو کی بھی معرضِ وجود میں

آگئی جے رومانی (Linguas Romanica) کتے تھے۔ای سے Romanice

ادر Romance الیے الفاظ نے جنم لیا۔ قدیم فرانسیسی زبان کا ابتدائی نام

ادر Romanz تھا۔ بعدازاں صوبائی زبان Romance کہلائی۔ای طرح ایک زمانہ

میں اپنینی کا نام بھی Romance تھا۔ ان کے علاوہ لاطین خاندان کی بعض اور

بولیوں کے لیے بینام استعال ہوتا رہا۔ فرانسیسی نام کی رغایت ہے اس میں لکھے گئے

ایک خاص نوع کے ادب کو بھی رومانس کہا جانے لگا۔ چنانچہ پہلے من گھڑت منظوم اور

بعدازاں نثری قصوں کے لیے بھی رومانس کا لفظ برتا جانے لگا۔ ستر ہویں صدی میں

اس کے مفہوم میں مزید وسعت بیدا ہوئی لیغی عالی ہونے لگا۔ چنانچہ اس دومانس ہر

ماورا نے عقل بیان اور فنٹا سٹک تحریروں کے لیے استعال ہونے لگا۔ چنانچہ اس دورک

اگر صرف لفظ رو مانس کے ہر دم متغیر مفاہیم کا جائزہ مقصود ہوتو آ کسفورڈ ڈکشنری ایک اور ہی کہانی بیان کرتی ہے۔ ستر ہویں صدی ہے اس کی تاریخ کے نقوش واضح تر نظر آتے ہیں۔ چنانچہ 1638ء میں رو مانس بطور جھوٹی کہانی کے ہے تو 1659ء میں رو مانٹک بطور جعلی کے ہے جبکہ 1663ء میں رو مانٹر جھوٹے کے لیے آیا ہے۔ علاوہ ازیں 1653ء میں رو مانٹک بطور جعلی کے اس محصور کے لیے آیا ہے۔ علاوہ ازیں 1653ء (Romany) اور 1678ء (Romany) جسے الفاظ بھی ملتے ہیں۔

اٹھار ہویں صدی میں رومانس سے وابسۃ جھوٹ کے ساتھ ساتھ عجیب وغریب، پراسراراور تحیّر خیز کامفہوم بھی وابسۃ ہوگیاحتیٰ کہاس نے قطعی طور سے جھوٹ والے مفہوم کی جگہ لے لی اوراب Strange as کامفہوم بھی وابسۃ ہوگیاحتیٰ کہاس نے قطعی طور سے جھوٹ والے مفہوم کی جگہ لے لی اوراب Romance

چنانچہ پراسراریت اورتحیّر خیزی کے اس نے مفہوم نے جلد ہی گوتھک ویرانوں عجیب وغریب

تنقيدي اصطلاحات

مناظراوردل میں دہشت پیدا کرنے والے پراسرار مگردل خوش کن مناظر کو بھی اپنے وائر ہیں شامل کرلیا۔ لفظ رومان کی تاریخ اوراس کے بدلتے معانی کی طرف اشارہ اس امر کی وضاحت کے لیے ضروری

تھا کہ پیلفظ نہ صرف ایک طویل تاریخ کا حامل ہے بلکہ اس سے وابستہ مفاہیم کا سلسلہ بھی دراز ہے۔

رومانیت کی وضاحت کے لیے اس کا بالعموم کلاسکیت سے مواز نہ کیا جاتا ہے لیکن اس ضمن میں یہ علی طوظ رہے کہ رومانیت کے برعکس کلاسکیت کسی ادبی تحریک کا نام نہیں بلکہ بیتو فنونِ لطیفہ اوراد بی تخلیقات کی پر کھ کے لیے ایک مخصوص اندازِ نظر کا نام ہے۔ سید ھے سادے الفاظ میں صرف یہی کہا جا سکتا ہے (ویسے اس پر بھی بہت کچھلکھا جا چکا ہے اور خوداس لفظ کی این ایک تاریخ ہے)

غالبًاسب سے پہلے گوئے نے رومانیت اور کلاسیکیت قتم کی بحث کا آغاز کیا تھا۔اس کے بقول: ''رومانیت مرض ہے جبکہ کلاسیکیت صحت ۔''

تقابلی بحث کا بیانداز بہت مقبول ہوااور یوں آنے والے ناقدین بالعموم کلاسیکیت اور رومانیت کا موازنہ کرتے رہے تو صرف یہی سمجھانے کو کہ کلاسیکیت جو پچھ ہے وہ رومانیت نہیں بالفاظ دیگر کلاسیکیت کو مثبت قرار دے کر باندازنفی رومانیت کے خصائص اجا گر کیے جاتے رہے۔

گوئے نے ایک موقع پر کہاتھا:

"اصل مسئلة وايك تخليق كابر لحاظ سے بہترين ہونا ہے اور دراصل ايسا ہوجانا بى

کلاسکیت ہے۔''

جبکہ کلاسیکیت کے برعکس ستال دال نے رومانیت کو آ وازِ عصر اور احساساتِ وقت سمجھتے ہوئے کلاسیکیت کو''کل'' کی چیز قرار دیا۔اس کے بموجب تمام اعلی تخلیقات پہلے رومانی ہوتی ہیں اور بعداز ال قبول عام کے بعدوہ کلاسیکی بن جاتی ہیں۔وکٹر ہیوگونے'' کرامول'' کے دیباچہ میں رومانیت کوادب میں'' آزادی پہندی کے رجحانات کے مترادف''گردانا۔ارونگ ہیٹ نے اس تمام بحث کو یوں سمیٹا ہے:

''عیب وغریب، عام ڈگر ہے ہٹی، شدید، اعلیٰ تر، انتہا پیندی اور انفرادیت جیسے خواص کی حامل تحریر رومانی ہے جبکہ اس کے برعکس ہروہ تحریر کلا سیکی ہوگی جومنفر دنہ ہو بلکہ ایک عمومی گروہ کی نیابت کرتی ہو۔''

Louis کے موفین A History of English Literature" کے موفین Emile Legouis" نے بہت خوبصورتی سے سمیٹا ہے۔ان کے بقول: دور کے لحاظ سے کلاسکیت کے عہد کے اختتام کا مطلب خود کلاسکیت کے عہد کے اختتام کا مطلب خود کلاسکیت کی موت نہیں کیونکہ یہ تواد بیات کی حیات میں اساسی وصف کی حیثیت رکھتی

ہے اوراس کا فنکاران تخلیق کے لازمی پہلوؤں کے ساتھ گہرا رابطہ ہوتا ہے۔اس کا غروب ہونادوبارہ طلوع ہونے کے لیے ہوتا ہے۔'(ص:958) اوراس سے وہ یہ نتیجہ ذکالنے پرمجبور ہوئے:

"جس طرح یادداشت کی صورت میں یاد کیا گیا مواد ذہن میں خوابیدہ حالت میں موجود رہتا ہے، اس طرح کلاسکیت کی روح کے پس پردہ رومانیت ہمیشہ موجود رہتی ہےاوراس کا احیاء در حقیقت ایک طرح کی بیداری ہی ہوتا ہے۔" (ص: 999)

اب سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ کس طرح کلاسکیت کی روح کے پس پردہ رومانیت ہمیشہ موجود رہتی ہے تو اس کا جواب رومانیت کی اس تعریف ہے مل جاتا ہے جو ہر برٹ ریڈ نے بیش کی ہے۔ اس کے خیال میں رومانیت کا اصول ''اس تصور میں مضم ہے کہ خیل تشکیل پذیری کی قوت کا نام ہے۔ یہ وہ تو انائی ہے جو دو عناصر کو گلا کر آمیخت کرتے ہوئے نت نے روپ عطا کرتی ہے۔ متنوع عناصر ہے جنم لینے والی یہ وحدت یا آمیز ہن پارہ کہلاتا ہے۔'' بالفاظ دیگریے تشکیل پذیری کی قوت ہے جو ہرعہد میں جاری وساری رہتے ہوئے رومانیت کی تشکیل کا سامان فراہم کرتی رہتی ہے۔

یہ ہیں وہ بنیادی مباحث جورومانیت کی تحریک اوررومانی تقید کی تفہیم کے لیے ایک تناظر کی حیثیت اختیار کرجاتے ہیں۔

رومانیت کی تحریک کے مطالعہ سے قبل بید ذہن نشین رکھنا ضروری ہے کہ مدتوں تک انگریزی، فرانسیسی اور جرمن ادبیات، یونانی اور لاطین تخلیقات اور اصولِ نفذکی روشنی میں قدم قدم چلتی رہیں جس کا نتیجہ انفرادی سوچ کی موت میں ظاہر ہوا۔

انگلتان میں ڈرائیڈن (Dryden) اور جرمنی میں ویکل مین (Wickle Man) نے سب سے پہلے یونانی اصول وضوابط کی زنجیریں توڑنے کی سعی کرتے ہوئے اپنے عصر کی آزاد تر جمانی پرزور دیا۔ انگلتان میں ورڈز ورتھ سے پہلے ولیم بلیک پہلا شاعرتھا جس نے انگریزی شاعری کو یونانی قواعداوراندھی تقلید کے طلسم سے آزاد کراتے ہوئے اس پرزور دیا:

" ہمیں یونانی یارومن مثالوں کی ضرورت نہیں۔ ہمیں تو محض اپنی توت یخیل جو ہماری روحانی توت سے وابستہ ہے، کا پیروہونے کی ضرورت ہے۔''

بلیک نے شاعری کوالہامی قرار دیا اور وہ اس حد تک آزادی پسندتھا کہ قدیم عروض ہے بھی اظہار بے زاری کیا تخیل کی قوت کا قائل ہونا، شاعری کوالہام قرار دینا اور اظہار کے لیے نے سانچوں کی تلاش پرجس انداز سے بلیک نے زور دیا تھااس کی بناپر ناقدین رومانیت کے ابتدائی اثر ات اس کی تحریروں سے شروع کرتے رہے۔

جرمنی میں لیسنگ (Lessing) بہت اہم نقادتھا۔ اس نے فنونِ لطیفہ اوراد بیات کے مطالعے سے فن پاروں میں حسنِ ادا اور تا ثیر کی خصوصیات پر بہت زیادہ زور دیا۔ اس کے علاوہ بعض فلاسفروں نے بھی رومانیت کے برچار میں اہم کر دارادا کیا۔ یہ بھی شاعری کوالہام اور شاعر کو پنجمبر قرار دیتے تھے۔

ای دوران میں انگلتان میں ورڈز ورتھ اور کولرج نے شاعری اور تنقید کا آغاز کیا اوران ہی کو رومانی تنقید کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ ان دونوں کے اشتراک سے 1801ء میں "Lyrical Ballads" طبع ہوئی۔ اس کے پیش لفظ میں ورڈز ورتھ نے جن خیالات کا اظہار کیا وہی اس تحریک کا منشورا وررومانی تنقید کی اساس قرار پائے۔اس کا یہ قول توعالمگیر شہرت کا حامل ہے۔

"شاعری توی جذبات کے بےساختہ چھلک جانے کا نام ہے۔"

سیمویکل ٹیلرکولرج انگریزی تنقید کی ان چند بردی شخصیات میں شار کیے جانے کے لائق ہیں جن کے تصورات نے نہ صرف عمومی معیار نفتر ہی کو متاثر کیا بلکہ آنے والے ادوار میں بدلتے اوبی نظریات کے باوجود بھی جن کی اہمیت برقرار رہی کولرج نے (ورڈز ورتھ کے ساتھ مل کر) انگریزی شاعری اور تنقید کا منظرنامہ تبدیل کر دیا۔ اس نے ''لریکل بیلڈز'' کے دیباچہ میں جن خیالات کا اظہار کیا، وہ رومانی طرز احساس کی اساس قراریا ہے ۔ ذیل میں کولرج کا دیباچہ (ترجمہ: ڈاکٹر جمیل جالی) پیش کیا جاتا ہے:

''اس زمانے میں جب میں اور ورڈز ورتھ پڑوں میں رہتے تھے، زیادہ تر ہماری گفتگوشاعری کے دواہم پہلووں پر مرکوز رہتی تھی۔ نیچر کی سچائی سے پورے طور پر ہمکناررہ کرقاری کی ہمدردی کوابھارنے کی قوت اور دوسرے تخیل کے رگوں کی ترمیم و تبدل سے نئے بن کی دلچیں پیدا کرنے کی قوت وہ ایک وم سے پیدا ہوجانے والا حسن .... جسے روشنی اورسائے کا اتفاقی امتزاج، چاندنی یاغروب آفاب، ایک مانوس جانے ہو جھے منظر پر پھیلا دیتا ہے .... ہمیں ان دونوں قوتوں کو ملانے کی عملی حالت کی ممائندگی کرتا ہوا دکھائی دیا۔ یہ نیچر کی شاعری ہے۔ اس خیال سے یہ بات سامنے آئی کہ ان دوقسوں کی بہت کی نظمیں کھی جا سے بیں ۔ ایک قسم میں واقعات اور کردار، ایک حد تک مافوق الفطرت ہوں گاور جوخو بی اور نزاکت پیدا کی جائے گی ، وہ ایسے جذبات کی ڈرامائی صدافت سے دلوں کوموہ لے گی جواس قسم کی صور تحال میں قدرتی طور پر موجود ہوتے ہیں اور وہ حقیق سمجھے جائیں گاور وہ ہرانسان کے لے ان معنی میں حقیق ہوں گے کہ ہرانسان نے کئی فریب یا تو ہم کے زیراثر کسی نہ کی وقت میں مافوق الفطرت چیزوں پر یقین ضرور کیا ہے۔ دوسر فیم کے موضوع کے لیے عام میں افوق الفطرت چیزوں پر یقین ضرور کیا ہے۔ دوسر فیم کے موضوع کے لیے عام مافوق الفطرت چیزوں پر یقین ضرور کیا ہے۔ دوسر فیم کے موضوع کے لیے عام مافوق الفطرت چیزوں پر یقین ضرور کیا ہے۔ دوسر فیم کے موضوع کے لیے عام مافوق الفطرت چیزوں پر یقین ضرور کیا ہے۔ دوسر فیم کے موضوع کے لیے عام مافوق الفطرت چیزوں پر یقین ضرور کیا ہے۔ دوسر فیم کے موضوع کے لیے عام

زندگی سے رجوع کر کے وہاں سے مواد حاصل کیا جائے گا۔ کر دار اور واقعات ایسے ہوں گے جو ہرگاؤں اور اس کے قرب و جوار میں ملتے ہیں جہاں کوئی سوچنے اور احساس رکھنے والا دماغ انہیں تلاش کرتا ہے یا جب وہ خود اس کے سامنے آجاتے ہیں توان برغور کرتا ہے۔

اس خیال کے زیرا تر ''لیریکل بیلیڈ ز'' کا منصوبہ وجود میں آیا۔اس منصوبہ کے تحت یہ طے پایا کہ میں ایسے کردار اور اشخاص کی تلاش پر توجہ دوں جو مافوق الفطرت ہوں یا کم از کم رومانی ضرور ہول مگر انہیں اس طرح پیش کیا جائے کہ جماری اندرونی فطرت سے ان میں ایک انسانی دلچین اور سچائی کی شاہت بیدا ہوجائے تاکہ تخیل کی ان شعوری جھلکیوں سے '' بے عقیدگ'' کا وہ شعوری التوا بیدا ہوجائے جس سے شاعرانہ عقیدہ پیدا ہوتا ہے۔ برخلاف اس کے ورڈز ورتھا پی توجہ روزمرہ کی جیزوں میں نئے بن کا حسن بیدا کرنے برحرف کرے اور رسم وراح میں ڈو بہوئے جواور اسے ہماری نگاہوں کے سامنے پھیلے ہوئے جائیات و نیا اور ان کی دلآ ویزی کی ہواورا سے ہماری نگاہوں کے سامنے پھیلے ہوئے جائیات و نیا اور ان کی دلآ ویزی کی طرف موڑ دے۔ یہ ایک ختم نہ ہونے والا خزانہ ہے مگر ہروقت ہماری نگاہوں کے سامنے ہوئے خود غرضا نہ تر دو میں پڑے رہنے کی وجہ سے ہم سامنے ہوئے کی اوجو دنہیں و کھنے کان ہونے کے باوجو دنہیں سنتے اور دل رکھتے ہوئے بھی نمی و مورت کی اور دل رکھتے ہوئے بھی نمی و مورت کی وجہ سے اور کی تھتے ہیں۔''

("ارسطوسے ایلٹ تک"ص: 317-316)

انگریز اردو میں ہنوز بھی رومانویت/ رومانی کے اطلاق میں ان اصطلاحات کا درست تناظر ملحوظ نہ رکھنے کے باعث خلطِ مجث ہوتا رہتا ہے۔ چنانچہ اختر شیرانی اور علامہ اقبال بیک وقت رومانی قرارد یئے گئے ہیں۔ حالانکہ طرز احساس اوراسلوب کے لحاظ سے دونوں میں قطبین کا تعد پایاجا تا ہے۔ دراصل رومانویت/ رومانی کاعشق ومحبت اور حسن پرسی یا اسلوب میں حسن کاری سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ اصطلاحات بنیادی طور پر تخیل کی کارفر مائی اور آزادی و دہر آشو بی کے مترادف ہیں اور یہ تخلیقی رویہ ہے نہ کہ اسلوب کی حسن کاری مائندی کی تعلق لفظ کی جمالیات سے ہے نہ کہ رومانی طرز احساس سے ، اس لیے محض اسلوب کی رسینی یا شاعر انداز بیان کی بنا پر سجاد حدید میدر میانیاز فتح پوری کی فکشن کورومانی نہیں قر اردیا جا سکتا۔ ای طرح اردو میں ایک بھی ایسا نقاد قر اردیا جا سے اسلام کے درست مفہوم کے لحاظ سے رومانی نقاد قر اردیا جا سکتا۔ ای طرح اردو میں ایک بھی ایسا نقاد تہیں جو رومانویت کے درست مفہوم کے لحاظ سے رومانی نقاد قر اردیا جا

سکے۔ جہاں تک رومانویت کے بطوراد بی اصطلاح استعمال کا تعلق ہے تو 1781ء میں جرمنی میں وارٹن اور ہرڈر نے اور پھر 1802ء میں گوئے اور شیلر نے استعمال کیا۔ دلچیپ بات یہ ہے کہ گوئے ، رومانویت کے حق میں نہ تھا۔اس نے کلاسکیت کو''صحت مندانہ'' اور رومانویت کو''مریضانہ'' قرار دیا تھا۔ مزید معلومات کے لیے ملاحظ سیجے:

Praz, Mario "Romantic Agony" 2nd Ed. (London, 1970)

Frust, Lilian B "Romanticism in perspective" 2nd Ed.

(London, 1979)

Beer, Gillian "Romance" London, Methven & Co. 1970. محمد حسن، ڈاکٹر''اردوادب میں رومانوی تحریک' (ملتان:1986ء) محمد خان اشرف، ڈاکٹر''رومانویت اوراردوادب میں رومانوی تحریک' (لا ہور:1998ء)

#### رومانی تنقیر (Romantic Criticism)

ردمانی تقید/ رومانیت کی ضمنی پیداوار ہے، لہذا رومانیت کے آغاز، ارتقائی مراحل اور اساسی تصورات کے تناظر میں اس کا مطالعہ ہونا چاہیے کہرومانیت کے اصولوں کی روشنی میں رومانی تنقید کے خدوخال تکھرتے ہیں۔

ورڈز ورتھ اور کولرج کی مشترک تالیف "Lyrical Ballads میں طبع ہوئی۔اس کے پیش لفظ میں ورڈز ورتھ نے جن خیالات کا اظہار کیا وہ رومانیت کے ساتھ ساتھ رومانی تنقید کے لیے بھی اساس فراہم کرتے ہیں۔ حصولِ مسرت، اوراکِ جسن، خیل کا اظہار اور جذبات کی ترجمانی کو خلیق میں اساسی اہمیت دی گئی جوکلا سیکی اصولِ نفذ کے بالکل برعکس تھا اوراسی لیے اپنے زمانہ کے لحاظ سے باغیانہ تصور نفذ قرار پایا۔

کورج نے "Biographia Literaria" (1817ء) میں فلسفیانہ انداز پررو مانیت/رو مانی تنقید کی مزید وضاحت کی اور بہلی مرتبہ اولی تنقید کو مخص تشریحی اور تشریعی سطح سے بلند کر کے اسے فلسفیانہ گہرائی عطا کی۔ اس نے شاعری کی مانند تنقید کا سرچشمہ بھی رو مانی قوت اور الہام میں تلاش کیا۔ اس کی دانست میں رو مانی نقاد کے لیے لازم ہے کہ وہ شاعر کے تخیل کی کار فر مائی کا مطالعہ کرتے ہوئے شاعری میں اس کی متنوع صورتوں کا مطالعہ کرنے۔ اس کے بقول:

"شاعرشعركا خالق بيتو نقادشعركافلفي"

کورج نے اس امر پر بطور خاص زور دیا کہ نقاد کو مروجہ علوم کے ساتھ ساتھ فلسفہ اور منطق پر بھی عبور حاصل ہونا چاہے۔ ڈاکٹر سجاد ہاقر رضوی اس ضمن میں رقم طراز ہیں:

" کولرج تقید کوادب کی تخلیق ہے متعلق استدلال اور محاکمہ کی سائنس تصور کرتا ہے۔ اس لیے اس کے نظامِ فکر میں طریق کار (Method) کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اس کا خیال ہے کہ طریق کار مختلف اشیاء کوایک وحدت میں پروتا ہمیت حاصل ہے۔ اس کا خیال ہے کہ طریق کار مختلف اشیاء کوایک وحدت میں ڈھالتا ہے اور انسانی ذہن کے مختلف تاثر ات وتصورات کوایک گل کی صورت میں ڈھالتا ہے۔ اس کے متعلق وہ ایک مبالغہ آمیز بیان یوں دیتا ہے: "شاعری کا سار اسح ، اس کا تمام حسن ، اس کی تمام قوت اس فلسفیانہ اصول میں ہے جسے ہم طریق کار کہتے ہیں۔ "کوالہ" مغرب کے تنقیدی اصول "کو ایک اس کا کوالہ" مغرب کے تنقیدی اصول "کو ایک کار کہتے ہیں۔ "کوالہ" مغرب کے تنقیدی اصول "کو ایک کار کہتے ہیں۔ "

رومانی تقید کے خمن میں بید لچسپ امر بھی ملحوظ رہے کہ اس اندازِ نفذ نے انفرادی نظریہ کی صورت میں جنم ندلیا بلکہ اس (رومانی) شاعری کے دفاع کا ایک انداز تھی جوورڈ زورتھ، کولرج، شیلے، بائر ن اور کیٹس کر رہے تھے اور جسے معاصرین نے تسلیم نہ کیا، لہذا ورڈ زورتھ اور کولرج کے لیے اپنی شاعری کے دفاع / جواز الرکیل کے طور پر ان تصورات کی وضاحت لازم قرار پائی جوان کی شاعرانہ جس کے ترجمان تھے اور جو بالآخر رومانی تنقید کی اساس قراریائے۔

مزيدمطالعه كے ليے ملاحظه يجيے:

جمیل جالبی، ڈاکٹر''ارسطوے ایلیٹ تک' (اسلام آباد:1993ء) محمد خان اشرف، ڈاکٹر''اردو تقید کارومانوی دبستان' (لا ہور:1996ء) سجاد باقر رضوی، ڈاکٹر''مغرب کے تقیدی اصول' (اسلام آباد:1987ء) شارب ردولوی، ڈاکٹر''جدیداردو تقید: اصول ونظریات' (لکھنو 1994ء)

#### ریخته(فارسی،صفت)

ریختیکی معانی میں استعال ہوتا ہے:

(1) فن تعمیر میں ریختہ سے مراد پختہ اور مضبوط، اینٹ، چونا، کچ کے امتزاج سے تیار کردہ تعمیراتی

مسالد

(2) موسیقی میں مختلف ہندی اور فاری را گول کے امتزاج سے نگی اختر اع۔

(3) ریختہ کے پہلغوی معنی ہیں: گرا پڑا، ٹیکا ہوا، بےساختہ اور بلاتکلف زبان سے نکلا ہوا۔ اردو زبان اور شاعری کے لیے جب ریختہ کا لفظ استعال ہوا تو اس کی وجہ بھی یہی تھی۔ بقول محرحسین آزاد:

''مختلف زبانوں نے اسے ریختہ کیا ہے جیسے دیوارکوا یہ نے، مٹی، چونا، سفیدی وغیرہ سے پختہ کرتے ہیں یا یہ کہ ریختہ کے معنی ہیں گری پڑی، پریشان چیز، چونکہ اس میں الفاظ پریشاں جمع ہیں۔''

("آب حيات"ص: 21)

عافظ محمود شیرانی کے بموجب موسیقی میں ریختہ کی اصطلاح امیر خسر و نے متعارف کرائی تھی۔ ہندوی اور فاری کے امتزاج سے جنم لینے والی زبان نے ریختہ کا نام پایا۔امیر خسر وکی بیغز ل ریختہ کی معروف مثال ہے زحالِ مسکیس مکن تغافل دورائے نیناں بنائے بیتاں

چوتابِ ہجراں نہ دارم اے جاں نہ یہوکا ہے لگائے چھتیاں ولی سے لے کرمیر، سودا، مصحفی بلکہ غالب تک ریختہ شاعری کے لیے استعال ہوتا رہا ہے۔ غالبًا غالب ریختہ کے استعال کی آخری مثال قراریا تاہے:

> ریختے کے حمہیں استاد نہیں ہو غالب کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا مزیدمطالعہ کے لیے ملاحظہ کیجیے:

آزاد، محمسين"آبِ حيات" (لا مور: 1950ء)

محمود شیرانی، حافظ' مقالات حافظ محمود شیرانی'' (مرتبه: مظهر محمود شیرانی) لا هور:1966ء میرتقی میر'' نکات الشعراء'' (مرتبه ڈاکٹر عبادت بریلوی) لا هور:1980ء سلیم اختر ، ڈاکٹر'' اردوادب کی مختصر ترین تاریخ'' (لا ہور:2009ء)

# ریختی:

اردوزبان کے ساتھ ساتھ اردوغزل کے لیے بھی ریختہ کالفظ استعال ہوتا رہا ہے اس لحاظ سے تو ریختی کور یختہ کی موئٹ (بیوی، بیٹی، بہن) سمجھا جا سکتا ہے۔ریختی نے لکھنؤ کے اس عیش پرست ماحول میں جنم لیا جہال طوا نف کلچر کا مرکز تھی اور بحثیت مجموعی معاشرہ پرنسوانیت غالب تھی۔ آہ بے چاروں کے اعصاب پہ عورت ہے سوار کھنؤ میں اس رویہ میں اتناغلو ہوا کہ غزل کو بھی عورت بنا کر اس کا نام ریختی رکھ دیا گیا۔

سعادت یارخاں رنگین ریختی کے موجد ہیں۔ چنانچہا پنے دیوانِ ریختی''انگیختہ' کے دیباچہ میں انہوں نے اسے''ایجادِ بندہا گرچہ گندہ'' قراردیتے ہوئے یوں لکھا:

'' پیج ایام جوانی کے بیامہ سیاہ اکثرگاہ بگاہ عرس شیطانی کہ عبارت جس سے تماش بنی خانگیوں کی ہے، کرتا تھا اور اس قوم کی ہر نصیح پر دھیان دھرتا تھا۔ ہرگاہ چند مدت جواس وضع اوقات پر بسر ہوئی تو اس عاصی کوان کی اصطلاح ومحاور ہے ہہت سی خبر ہوئی ۔ پس واسطے انہیں اشخاص کے عام بلکہ خاص بولیوں کوان کی زبان میں اس بے زبان نے موزوں کرکے مرتب کیا۔''

رنگین نے ریختی کا لسانی جواز پیش کیا ہے جواس حد تک تو درست ہے کہ اس بہانہ عورتوں کے مخصوص الفاظ ومحاورات زنانہ، تشبیہات، نسوانی استعارے اور جنسی کنا یے، غرل اور اس کے بعد لغت میں محفوظ ہو گئے لیکن ریختی کا لسانی پہلو، خارجی اور سطحی ہے کہ مفاہیم ومعانی سراسر جنسی بلکہ ہم جنسی (Lesbian) ہیں رنگین ہی کا ایک شعر ہے:

رات کوٹھے پہ تری دکھے کی چوری آنا کالی اوپر تھی چڑھی نیچے تھی گوری آنا آنشانے''دریائے لطافت''میں رنگین کے بارے میں جولکھااس سے بھی ریختی گوکاجنسی پس منظر واضح ہوتا ہے:

> ''چونکہ مدتوںان کی ہمت کا گھوڑ اامتحان قوتِ باہ کے میدان میں دوڑ اہےاور انہیں زیادہ تریر دہ نشین عورتوں سے سروکارر ہاہے۔''

ہندی روایت کے بموجب گیت اور دو ہے کے ساتھ ساتھ بعض دکھنی شعراء کی غزل میں بھی اظہار عشق عورت کی جانب ہے ہوجب گیت اور دو ہے کے ساتھ ساتھ بعض دکھنی غزل میں ریختی کی شروعات تلاش کرلیں مگر بیاس لیے درست نہیں کہ دکھنی غزل اور ریختی کے فنی مقاصد جداگانہ ہیں۔البتہ یہ ہے کہ رنگین کے دیوان ریختی ہے ویوان ریختی کا ذکر ملتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ بعض ہم طرح غزلوں کی بنا ریاس کا امکان بھی ہے کہ رنگین نے قیس کا دیوان دیکھا ہو۔

اگر چرانشانے'' دریائے لطافت'' میں ریختی کونا پیند کیا مگر ریختی کی مقبولیت کے باعث انہوں نے بھی ریختی کہی ۔اشعار پیش ہیں:

مردوا مجھ سے کہے ہے چلو آرام کرو جس کو آرام دہ سمجھے ہے وہ آرام ہو نوج میں ترے صدقے نہ رکھ اے میری پیاری روزہ بندی رکھ لے گی ترے بدلے ہزاری روزہ جان صاحب کے اشعار ہیں:

نکاحی بیابی کو چھوڑ بیٹے متاعی رنڈی کو گھر میں ڈالا بنایا صاحب امام باڑہ خدا کی معجد کو تم نے ڈھا کر کارخانے میں خدا کے ہے کے بُوا دخل بجد تم پہلے جنیں بیاہ ہوا میرے بعد ہوئی عشاق میں مشہور یوسف سا جوال تاکا ہوا ہم عورتوں میں تھا بڑا دیدہ زلیخا کا

لکھنؤ کے بعض شعراء نے تو منہ کا ذا کقہ بدلنے کوریختی کہی مگر بعض ایے شعراء بھی ملتے ہیں جنہوں ۔ نے اس ضمن میں خصوصی شہرت حاصل کی جیسے معراج میر یارعلی خاں جان صاحب، جبکہ بعض نے زنانہ تخلص اختیار کیے جیسے نازنین (علی بیگ) بیگم (عابد مرزا) تریا (جمعیت علی)

ریختی کی صورت میں غزل کی زنانہ زبان میں جنس کا تڑکا لگا کر مرد تو لذت النساء حاصل کرتے رہے مگر عور توں نے اس طرف رغبت کا اظہار نہ کیا۔

عمرانی تقید کے اصولوں کے مطابق ریختی کا مطالعہ کرنے پر یہ واضح ہوجاتا ہے کہ معاشرہ میں مروج عقا کد، تصورات اور رسوم ورواجات کس طرح سے ادب پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ایک طرف تو عشوہ فروشوں کا غلبہ دوسری جانب گھر کی چار دیواری میں مقید، جذباتی اور جنسی لحاظ سے نا آ سودہ بیگات کی ہم جنسیت ... نتیجہ ریختی کی صورت میں نکلا۔ جیسے ہی لکھنو کے زوال کے ساتھ میش ونشاط کی مخلیس اجڑیں تو انداز زیست بھی تبدیل ہوگیا، لہذاریختی کا جواز بھی ندر ہا۔ آج صرف اتنا کہا جا سکتا ہے کہ ریختی کی وجہ سے مورتوں کی زبان کے نمونے اور ان کے مخصوص الفاظ اور اصطلاحات محفوظ رہ گئی ہیں یا پھر "Lesbianism" کے نمونے اور ان کے مخصوص الفاظ اور اصطلاحات محفوظ رہ گئی ہیں یا پھر "لیے مثالیں فراہم ہو جاتی ہیں۔الا یکی، دوگانہ زناخی، دوست، سرگانہ، گوئیاں، جیسے الفاظ ابریختی کے علاوہ اور کہیں نہلیں گے۔مزید معلومات کے لیے ملاحظ تیجیے:

00000

سليم اختر ، ڈاکٹر'' نگاه اور نقطے'' (لا ہور: 2009ء)

اصري

#### ز

# زَغْل (اردو،اسمِ موئنث)

محرجعفرز ٹلی مغل سلطنت کے انحطاط کے زمانہ کا ایسا شاعرتھا جس نے طنز، مزاح، ہزل ، فخش، ہجو سبب کچھ لکھا۔ اس کے نام کی مناسبت سے زئل اس شاعری کے لیے استعال ہوتا رہا جس میں پھکو بن، سوقیانہ بن اور نجل سطح کا طنز اور ہجوملتی ہو محرجعفر کی'' زئل نامہ'' کے متن کو درست کر کے رشید حسن خال نے شائع کر دیا ہے۔ ('' زئل نامہ'' گلیّا ت جعفرز ٹلی ،نگ د، بلی ، 2003ء) رشید حسن خال اس ضمن میں لکھتے ہیں: شائع کر دیا ہے۔ ('' زئل نامہ'' گلیّا ت جعفرز ٹلی ،نگ د، بلی ، 2003ء) رشید حسن خال اس ضمن میں لکھتے ہیں:

و زمّل الله على والا، بي يركى الراف والا، زللي "

فرہنگ آصفیہ میں زٹل، زٹل قافیہ، زٹل مارنا اور زٹل ہانکنا...ان سب کے معنی میں کھا ہے۔ ''لغواور بے ہودہ بات، واہی تباہی، بے تکی بات، نامعتر بات ۔ گپ ہانکنا، بے اصول مبالغہ کرنا۔''زٹل کی مثالوں میں بیدوشعردرج کیے گئے ہیں:

تاثیر جذب مستوں کی ہر ہر غزل میں ہے

اعجاز بر میں ہے تو کرامت زقل میں ہے

( قَلْقُ لَكُصْنُو ي )

مضمونِ حسن و عشق نہیں کسی غزل میں ہے سنتے اگر تو لطف ہماری زمّل میں ہے

(آش)

### زِخاف (عربی،اسمِ مذکر)

زِ خاف کا لغوی مطلب ' عروض کی بحروں کے ارکان کا تغیر'' (بحوالہ نسیم اللغات' اس کی جمع

ز حافات ہے۔ علامہ ڈوتی مظفر گری زِ خاف کی وضاحت ہیں ' دسنیم الفصاحت والعروض' میں لکھتے ہیں ۔
''اصلی صورت میں عام طور ہے ان (بحور وار کان) کا استعال نہیں ہوتا بلکہ
اکٹر ارکان کے حروف میں کی بیشی تسکین وتح یک میں تبدیل کر لی جاتی ہے۔ اس
طرح ایک بحرے کئی بحریں اور ایک رکن ہے متعدد ارکان جن کوفر وع کہتے ہیں ، پیدا
ہوجاتے ہیں۔ یتغیر تسکین وتح یک میں تبدیلی ہے بھی کم کرنے اور زیادہ کرنے ہے
ہوجاتے ہیں۔ یتغیر تسکین وتح یک میں تبدیلی ہے بھی کم کرنے اور زیادہ کرنے ہے
ہوجاتے ہیں۔ یوتا ہے۔ اس تغیر ارکان کا نام زِ حاف ہے۔ ان میں سے بعض کے لیے خاص لقب
لیمن مفرد موضوع ہوتا ہے اور بعض کے لیے کوئی خاص لقب مقرر نہیں ہے جیسے فاعلات
کا نام' (ص 25) ذوتی مظفر نگری نے تمام بحور کے ارکان کے زِ حافات تفصیل سے
بیان کے ہیں۔

00000

IHSAN-UL-HAQ 0313-9443348 marjanihsan@gmail.com

#### LILL!

#### ساختیاتی تنقید (Structural Criticism)

مغرب سے درآ مدشدہ تقیدی تصورات میں سے ساختیات اور ساختیاتی تنقید خاصے معروف ہیں۔ گو ہارے ہاں تقریباً صدی بعداس کا چرچا ہوالیکن مغرب بلکہ زیادہ بہتر تو یہ کہ روس میں اس کا آغاز گزشتہ صدی کے پہلے عشرہ میں ہو چکا تھا۔ 1913ء اور 1930ء کے درمیان روی ہیئت پیندوں کے ساختیاتی تجزیاتی مطالعہ اور پراگ لسانیاتی حلقہ (Prage Linguistic Circle) کا خوب چرچا رہا حتی ساختیاتی تجزیاتی مطالعہ اور پراگ لسانیاتی حلقہ (ور دے کر اسے ممنوع قرار دے دیا۔ اس ضمن میں شکلوو کی کہ طالن نے ''بور ژوا تصوریت' قرار دے کر اسے ممنوع قرار دے دیا۔ اس ضمن میں شکلوو کی (Shklovsky) ٹوماشو کی ور شرت حاصل کی۔ (Eichenbaum) نور رومن جیک س

ساختیات کا تصوراوراس ہے جنم لینے والی ساختیاتی تقید بنیادی طور پر لسانیات سے وابسۃ فرڈیننڈ ڈیننڈ ڈی ساسیر (Ferdinand De Saussure) اور لیوی سٹراس کے تصورات کی بیداوار ہے۔ ساسیر کے بارے میں دلچہ بات یہ ہے کہ اس کے جن لیکچرز نے لسانیات کا انداز ہی تبدیل کر کے رکھ دیااس کی زندگی بارے میں وہ شائع ہی نہ ہوئے۔ اس کے انتقال کے بعد یہ لیکچرز "Courses in General Lingtustics" میں وہ شائع ہی نہ ہوئے۔ اس کے انتقال کے بعد یہ لیکچرز "قاد نہ تھا اسے انتقر و پولوجی اور اساطیر سے دلچیسی تھی۔ کے نام سے 1916ء میں طبع کیے گئے۔ لیوی سٹراس ادبی نقاد نہ تھا اسے انتقر و پولوجی اور اساطیر سے دلچیسی تھی۔ تاہم اس نے لسانیات کے خمن میں بھی خاصا کام کیا۔

کلاڈ لیوی سٹراس (Claude Levi Strauss) نے زبان کے ساختیاتی مطالعہ کو اپنے تصورات سے تی جہت دی۔ اس کے لسانی تصورات کی اساس اس امر پر استوار ہے کہ انسانی ذہن کی بیہ خاصیت ہے کہ وہ ہیئت کے ذریعہ سے کارکردگی کرتا ہے، لہذا تمام تجربات ساختیاتی صورت میں ہوتے ہیں جو بالعموم لاشعوری ہوتے ہیں۔ انسانی ذہن میں زبان لاشعوری طور پر ساختیت پر مبنی درجہ بندی اختیار کرتی ہے۔ زبان میں متضاد (Binary) الفاظ کے جوڑ ہے بھی ای ممل کے ذریعہ تشکیل پاتے ہیں، لہذا ہرنوع کے سانی پیکروں کا ان کی محقف ساختوں کے حوالہ سے مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بموجب شاعری کی صورت

تنقيدي اصطلاحات 161

میں زبان کے جوساختیاتی پیکر بنتے ہیں، وہ اس لحاظ ہے بے لیک ہوتے ہیں کہان کی تمام تر اثر انگیزی ساختیاتی پیکروں سے مشروط ہوتی ہے۔ وہ اس بات کا قائل ہے کہ حسن، حسنِ ادا کا دوسرا نام ہے اور تاثیر ساختیاتی پیکروں ہےجنم لیتی ہے۔

کلاڈلیوی سٹراس کے بارے میں مزید معلومات کے لیے اس کی یہ کتا ہیں دیکھیے:

1-"Elementry Structures of Kinship" Boston, Beacon, 1969

2-"The Savage Mind" Chicago, 1966

3-"Structural Anthropology" New york, Basic Books, 1963.

ساختیت کےعمومی اصول نے اساطیراورانقرو یولوجی میں تین طریقوں سے اظہاریایا: 1-ساختاتی تقید(Structural Criticism)

2-ساختیاتی روداونگاری (Structural Nabrotology)

3- لسانی ساختیاتی تشریح متن (Lignuistic Structural text Description) اگر چەساختىپ كى تشريخ وتوخيج ميں خاصى خامەفرسائى كى گئى كىكى مختصرترىن الفاظ ميں يہى كہا حاسكتا ہے کہ اس کی اساس وحد توں کی تشکیل کرنے والے نظام کی تفہیم وتشریح پراستوار ہے۔ پینظام لسانی بھی ہوسکتا ہے، ادب بارہ کا بھی، معاشرہ کا بھی اور دیگر امور زیت کا بھی۔ چنانچہ Sociology of "Sociology" "Literature" کے موفین ڈیانا ٹی لارنسن (Diana T. Laurenson) اور ایکن بونگ ووڈ (Alan

(Swinge Wood کے بقول:

"جس نظام کا تجزیاتی مطالعه کیا جار ما ہوتا ہے اس کے مختلف عناصر میں ایک دوس سے کے ساتھ کئی طرح کے حرکی روابط ا جا گرہوتے ہیں۔ یوں کہ ہرعضری اہمیت سسی دوسرے عضر کے ساتھ روابط کی روشنی میں طے یاتی ہے۔ اساسی طور برتو سے التخزاجی طریق کارہے جس پرتمام اجزا کا گل کے ساتھ متحرک رابطه استوار رہتا ہے۔ ادے کی عمرانیات کے نقطہ نظر ہے دیکھنے پرواضح ہوتا ہے کہ ساختیات میں ادب یارہ کوئی تریشہ میں رکھ کراس میں تہہ در تہہ معانی کی جہات کا سراغ لگایا جا تا ہے۔وہ معانی جوایک نامیاتی وحدت کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔اگر چیان کا خارجی امور ہے بھی تعلق ہوتا ہے مگر یہ کلیتاان کے مرہون منت نہیں ہوتے۔" (ص:42) اگرچہ بہاں ساختیاتی تقید کے بارے میں لکھا جار ہا ہے لیکن ساختیات کے مفہوم میں بے حد وسعت پیدا کی جا چکی ہے۔ چنانچہ فرانسیسی ماہر ساختیات Jean Piaget کی "Structuralism" (انگریزی ترجمه Chaminah Mascnier) نے ریاضی منطق ،طبیعات،حیاتیات،نفسیات، اسانیات، موشل سائنس اور فلسفه میں اس کی کارفر مائیوں کا زرف نگاہی سے مطالعہ کیا۔اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ساختیات محض لسانی اور اوبی مطالعہ سے بڑھ کرعلوم کے وسیع گل کے مطالعہ تک جا پہنچی ہے۔ساختیات کے صفی سازی اور اوبی مطالعہ سے المعالیات کے صفی سازی کتاب "Language" (1933ء) کا مطالعہ بھی سود مند ہوسکتا ہے۔
مزید مطالعہ کے لیے ملا خطہ سیجیے:

Piaget, Jean "Structuralism" London, Harper Torch Books, 1970

Leach, Edmond (Ed.) "The Structural Study of Myth and Totemism"

Laurenson Diana T. / Alan Swingewood "Sociology of Literature."

Fokkema, D.W / Flurd Kunne Ibsch. "Theories of Literature in 20th Century"

Saussure, De Ferdinand "Courses in General Linguistics" New york, Philosophical Liberary, 1959.

#### سانىپ (Sonnet)

اردوکی جملہ شعری اصناف فاری /عربی ہے مستعار ہیں کین سانیٹ انگریزی شاعری ہے درآ مد شدہ ہے۔ دلچیپ بات ہیہ کہ خودانگریزی ہیں بیاطالوی سے آیا۔'' ڈو کشنری آف ورلڈلٹر پچ' کے بموجب اطالوی زبان میں "Sonetto" کا لغوی مطلب'' خفیف آواز' ہے اور 1220ء کے دوران اس کا آغاز ثابت ہے۔ سانیٹ کے ابتدائی شمونے سلی کے دبستان سے وابستہ Ciacomo Da Lentino کے ہاں مطتے ہیں۔ اٹلی سے یہ یورپ کے دیگر ممالک میں متعارف ہوئی۔ شعراء نے اسے حسن والفت سے وابستہ جذبات واحساسات کے لیے بخوبی استعال کیا۔

چودہ مصرعوں پرمشمل سانیٹ دو بندوں سے ترکیب پاتی ہے۔ پہلے بند کا پہلامصرعہ اور آخری مصرع ہم قافیہ ہوتے ہیں۔دوسرے بند کا پہلا اور مصرع ہم قافیہ ہوتے ہیں۔دوسرے بند کا پہلا اور

چوتھامصرع ہم قافیہ ہوتے ہیں جبکہ دواشعارانفرادی طور پر قافیہ کے حامل ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے اس ہیئت میں آسانی سے اظہار مکن نہیں۔ ہیئت کے تقاضے اس روانی میں مزاحم ہوتے ہیں جو کسی بھی نوع کے شعری اظہار کے لیے لازم مجھی جاتی ہے۔

اگر چہاختر شیرانی سے لے کرن م راشد تک متعددا چھے شعراء نے سانیٹ کھے لیکن پھر بھی اسے مقبولیت حاصل نہ ہوسکی جس کی ایک وجہ مشکل تکنیک بھی ہوسکتی ہے۔ ن م راشد کے زمانۂ طالب علمی کے سانیٹ کے لیے راقم کا مقالہ ملاحظہ بیجے:

"ن مراشد كامتروك كلام" مشموله: "ادب اور كلچر" (لا مور: 2001ء)

# سائنس فِکشن (Science Fiction)

قدیم داستانوں کے طلسم، مافوق الفطرت کرداروں، ساحروں اور نظر بندکرنے والے بازی گروں نے جدیدادب کی سائنس فِکشن کی صورت میں نیاجنم لیا۔ابطلسم کی جگہ کمپیوٹراورجن بھوتوں کی جگہ روبوٹ نے لی ہے۔سائنس فِکشن میں سب پھردوا ہے،خلائی مخلوق زمین پرجملہ آ ورہوسکتی ہے اور مرز نخ کے باشندے ہم پرغلبہ پا سکتے ہیں،خلائی جہاز سے کا تئات کے آخری سیارہ کی سیر کی جا سکتی ہے، مختلف سیاروں کے باشندے لیزرگنوں سے ایک دوسرے کو جہس نہس کر سکتے ہیں۔ یہاں الرن طشتریاں ہیں، سیاروں کے باشندے لیزرگنوں سے ایک دوسرے کو جہس نہس کر سکتے ہیں۔ یہاں الرن طشتریاں ہیں، راکٹ ہیں، ٹائم مشین ہے۔خلا نوردی اور خلائی جنگیں ہیں۔الغرض سائنس فِکشن فینشی کا جہان ہے اور یہاں سب رواہے۔

انگلینڈ میں ایکے جی ویلز اور فرانس میں جولیس ورنے نے سائنس فِکشن کومقبول بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ویلز کی ''ٹائم مثین' اور ''وار آف دی ورلڈ' اور جولیس ورنے کی Destination "Around the World in اور A Journey to the Centre of the Earth, "Moon", قامن کے معامل ہیں۔ ہالی وڈ نے جدید کیمرہ تکنیک سے سائنس فِکشن پر مبنی فلموں کو مقبول بنایا ہے۔

#### سائنٹیفک تنقید (Scientific Critisim)

جیما کہنام سے ظاہر ہے اس اندازِ نفتر میں تنقید میں سائنس جیسی قطعیت پیدا کرتے ہوئے نقاد

سے سائنس دان جیسی غیر جانبداری کی توقع کی جاسکتی ہے۔ دراصل سائنسی تقید، تجزیاتی تنقید اور استقرائی تنقید سے دابسة تصورات کا مجموعہ ہے۔ ناقدین کی اکثریت کا اس امر پراتفاق ملے گا کہ تنقید کا بنیادی فریضہ تغییت کا حسن وقبح اجا گر کرتے ہوئے اس کے معیار کا تعین کرنا اور پھر دیگر تخلیقات سے تقابل کے بعد اس کی قدر وقیمت طے کرنا ہے، بیاساس ہے البنة حصولِ نتائج کے لیے کون ساطریقه کا رافتیار کیا گیا اس سے فرق نبیس پڑتا۔ اس کے برغلس سائنٹیفک تنقید میں اس کو مستر دکر دیا گیا۔ اس لیے بیا نداز نقد نہ تو ادب میں مقصدیت یا افادہ کا قائل ہے اور نہ بی اخلاقی ساجی ، سیاسی یا اور نوع کے پرچار کو درست تسلیم کرتا ہے۔ مقصدیت یا افادہ کا قائل ہے اور نہ بی اخلاقی ، ساجی ، سیاسی یا اور نوع کے پرچار کو درست تسلیم کرتا ہے۔

سائنس کے لفظ سے بیا حتمال ہوسکتا ہے کہ بیطرزِ فکر بالکل جدید ہے، ایسانہیں۔ ماہرین نے اس ضمن میں ارسطوکی "Poetics" سے بات شروع کی جس نے افلاطون کے اخلاقی تصورات کے جواب میں ادب کواخلاقی اور ساجی پابندیوں ہے آزاد قرار دیا تھا۔ اس کے بعد ہے کسی خرج سے اس امر پرزور دیا جا تار ہاکہ تنقید میں سائنس جیسی قطعیت ہونی چا ہے اور نقاد میں سائنس دان جیسی غیر جانبداری۔

شبك:

فاری تنقید کی اصطلاح سُبک سٹائل کے معنی میں استعال ہوتی ہے۔ فاری کی شعری تاریخ سُبک کے لحاظ سے ترتیب پاتی ہے۔ کسی خاص عہد کے شعراء کا کسی خاص سُبک کی روشن میں مطالعہ کیا جاتا ہے۔ یوں ویکھیں تو سُبک اپنے لغوی معنی سے زیادہ و سیجے معنی لیعنی رجحان کا حامل ہے دبستان بلکہ عہد تک کے مفہوم میں بھی استعال کیا جاسکتا ہے۔ فاری شاعری کے مندرجہ ذیل سُبک ہیں:

1- سُكِ خِراساني ياتركتاني (نصف چوتھي يا چھڻي صدي جري)

2- سُبُ عراقی (ساتویں تادسویں صدی ہجری)

3- سُبِ جديد (عبد جديد)

ہندوستان کی فاری شاعری بلحاظ اسلوب ایرانی شعراء سے خاصی مختلف تھی ، لہذا ہندی شعراء کو فاری شعراء سے میز کرنے کے لیے 'سک ہندی'' کی اصطلاح استعال کی گئی۔

علامها قبال کی فاری شاعری جدا گانه اسلوب اورافکار وتصورات کی بنا پرکسی سُبک میں فٹ نہیں ہو

عتى ، البذاان كے ليے "سُبكِ اقبال" كى جدا گاندا صطلاح وضع كى گئے۔

مزيدمعلومات كے ليے ملاحظہ يجيے:

ظهورالدين احد، ذاكثر "اراني ادب" (اسلام آباد: 1994ء)

# سجع (عربی،اسم مذکر)

ایباشعر/فقرہ/ جملہ جس کے معنی بھی برقر ارر ہیں اور اس میں کسی فرد کا نام بھی آ جائے۔ای لیے بچع گوئی کوفن اور فنکاری سمجھا جاتا ہے۔

### سرریگزم (Surrealism)

اگریہ کہا جائے کہ سرریکزم ڈاڈاازم کی ضمنی بیداوار ہے تو اسے مبالغہ نہ بھے جائے کیونکہ سرریکزم کو منشور دینے والافرانسیں شاعر Andre Breton پہلے ڈاڈاازم سے وابسۃ تھا۔ آندر سے برتن اور بعض دیگر شعراء ڈاڈاازم سے مطمئن نہ تھے سوانہوں نے الگہ ہو کر سرریلزم کی صورت میں جداگا نہ تحریک بنیا در کھی۔ بیسویں صدی کی دوسری دہائی تک پورپ میں فرائیڈ کے جنسی تصورات، لاشعور ہو ابوں کی علامات اور نسسی تلاز مہ کی شہرت ہو چکی تھی۔ چنانچے سرریلسٹ تخلیق کا رول نے شعور کے برعکس لاشعور کواصلی اور اساس حقیقت قرار دیتے ہوئے اس میں تخلیق کا منبع تلاش کرنے کی کوشش کی۔ کوشش کیا یوں سمجھے کہ لاشعور کی عکاس اور ترجمانی ہی مقصور تخلیق قرار پائی۔ ظاہر ہے کہ اس مقصد کے لیے تخلیق کے باضابطہ اصول وضوابط اور جمالیات کی مسلمہ اقدار بروئے کا رنہ لائی جاسکتی تھیں ، لہذا انہوں نے (خوابوں کی لاشعور کی علامات کی مانند) تخلیقات میں اسلوب کی اساس علامات پر استوار کی اور دیکھا جائے تو سرریلزم کی یہی مثبت عطا ہے کہ انہوں نے علامات کونہ صرف شعری زبان میں فعال کر دار دیا بلکہ آنے والوں کے لیے مثال بھی قائم کر دی۔

سرریلزم کا1920ء تا1930ء شہرہ رہا لیعن محض ایک دہائی جوتار تخ ادب میں محض بلک جھیکنے کے عرصہ سے زیادہ نہیں لیکن اس کے ذریعہ سے تخلیق میں لاشعور، آزاد تلاز مہاور علامات نے فروغ پایا۔ ہر چند کہ بنیادی طور پریہ بھی سب کچھ مستر دکردینے والا باغیانہ تصورتھا، تا ہم انہوں نے بیامر ثابت کردیا کہ حقیقت وہ نہیں جسے بالعموم حقیقت سمجھا جاتا ہے بلکہ حقیقت سے بھی ماورائے حقیقت ہے جوشعور سے ماورا ہے اور جے لاشعور کہتے ہیں۔ ''و کشنری آف لٹریج'' کے بموجب:

"سرریلزم حقیقت کی حدود سے ماورا ہونا ہے۔اس مقصد کے بےادب میں وہ مواداستعال کیا جانا چاہیے جو ہنوز استعال نہ کیا گیا یعنی خواب اورخود کارتلازم،ان کے ساتھ ہی لاشعور اور شعور کے تجربات کے امتزاج سے بھی کام لیا جاتا ہے۔

سرریلزم میں مواد کومنطق کے اصولوں ہے آزاد کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ خود ہی اپنی ساخت کا تعین کر سکے اورائی طرح لاشعور کی درست تر جمانی ممکن ہے۔'' سرریلزم کی اصطلاح اپالی لیزے نے وضع کی تھی۔ البرکامیونے مقالہ Surrealism and " "Revolution مشمولہ "Howe, Irving "Literary Modernism میں جن خیالات کا اظہار کیا، ان میں سرریلزم کا خلاصہ آجاتا ہے:

'' کمل بغادت ،گنی طور برحکم عدد لی،اصولوں کوخراب وخشه کرنا، لا یعنیت کوصنم قرار دینااوراس سےاخذِ مزاح ..... بیہ ہے سرریلزم کا حقیقی روپ!'' (ص 212)

## سَهلِ مُمتنع (عربی مفت)

شاعری میں مشکل پہندی اور الجھے اسلوب کے تصاد کے طور پر سُہلِ ممتنع کی اصطلاح مستعمل ہے۔
اس سے آسانی، سادگی اور سلاست کی وہ حد مراد ہے کہ اگر اس سے زیادہ سادہ بیانی، سلاست اور سادگی بروئے کارلائی جائے تو شعر سیائ ہو کرنٹر میں تبدیل ہوجائے۔ میرتقی میراور خواجہ میر درد سے چلیس تو ناصر کاظمی اور سیدعبد الحمید عدم تک متعدد شعراء کا کلام سُہلِ ممتنع کی فنکا را نہ مثال کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔

کاظمی اور سیدعبد الحمید عدم تک متعدد شعراء کا کلام سُہلِ ممتنع کی فنکا را نہ مثال کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔

یہ جو کہا جا تا ہے:

نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب تواس کاباعث میر کی سہل منتع کی خوبی ہے۔

سلىس:

فيض احد فيض "ميزان" (ص49-48) ميس لكهت بين:

" بہم عام طور سے اس شاعر کے کلام کوسلیس کہتے ہیں جو ملکے بھیکے ہندی نما الفاظ استعال کرے جسے فارسی اور عربی کے الفاظ اور خصوصاً فارسی تر اکیب سے نفرت ہولیکن اس رائے کی جمایت کرنے میں بہت می مشکلات کا سامنا ہے ۔۔۔۔۔۔ دراصل کسی تحریر کی سلاست کو الفاظ کی نوعیت سے بہت کم تعلق ہے۔ اگر خیال لکھنے والے کے فرین میں صاف ہے اور اس نے اسے سہولت سے آپ تک پہنچا دیا ہے تو اس کی تحریر فرین میں صاف ہے اور اس نے اسے سہولت سے آپ تک پہنچا دیا ہے تو اس کی تحریر

#### میں فاری کی بجائے لا طبیٰ تر اکیب ہوں تو بھی ہم اسے سلیس ہی کہیں گے۔''

#### سنسر(Censor)

اردومیں سنررکے لیے احتساب استعال ہوتا ہے اور سنر کرنے والاغزل کا پہندیدہ لفظ محتسب۔
سنرشپ کا تصور جدیز ہیں بلکہ یہ یونان اور روم جتنا قدیم ہے۔افلاطون نے ''جمہوری' میں پہلی مرتبہ اخلاقی بنیادوں پر شاعری اور ڈراما پر اعتراضات کرتے ہوئے اپنی ''جمہوری' سے شاعروں کو جلاوطن کرنے کی بات کی تھی۔وہ اس ضمن میں اس انتہا تک گیا کہ طالب علموں کی نصابی کتب اور بچوں کی لوریوں کرنے کی بات کی تھی ۔وہ اس ضمن میں اس انتہا تک گیا کہ طالب علموں کی نصابی کتب اور بچوں کی لوریوں تک کے شمن میں اس امر کا قائل تھا کہ ان کے ایسے حصے حذف کردینے چاہئیں جو بچوں پرمضراثر ات کا باعث ہو سے جو سے ہوں۔

جولیس سیزر کے عہد میں سنسرا یے محکمہ کا نام تھا جوتر از و، ناپ تول کے مختلف پیانوں اور باٹوں کی جانچ پڑتال کرتا تھا۔

وکٹورین عہد میں سنر نے اوبی مفہوم حاصل کیا۔ اوب، مصوری، مجسمہ سازی، فلم، تھیٹر وغیرہ کا اخلاقی بنیادوں پراخشاب کیا جاتارہا ہے۔ سعادت حسن منٹو کے افسانوں پرفحاشی کے الزام میں مقد مات اس ضمن میں بطور مثال پیش کیے جاسکتے ہیں۔ مثنوی ''زہر عشق'' پر مبنی ڈراموں پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ '' باغ و بہار'' کے بعض جھے مخرب الاخلاق سمجھے جانے کی بنا پر ڈھکن فاربس کے مرتبہ ایڈیشن (لندن: 1860ء) سے حدف کیے گئے تھے۔ ملاحظہ سیجھے راقم کا مقدمہ'' باغ و بہار'' مطبوعہ سنگ میل پبلی کیشنز (لا ہور: 1981ء) حدف کیے گئے تھے۔ ملاحظہ سیجھے راقم کا مقدمہ'' باغ و بہار'' مطبوعہ سنگ میل پبلی کیشنز (لا ہور: 1981ء) مناظر ہخش میں دل آزاری والی کتب پر بھی پابندی لگائی جاتی رہی ہے جبکہ فلموں میں غیرا خلاقی مناظر ہخش گئیوں اور عرباں رقصوں پر احتساب کے لیے حکومت نے فلم سنسر بور ڈ قائم کررکھا ہے۔

### سوزخوانی:

مرثیہ پڑھنے کا وہ انداز جس سے سامعین کے دلوں میں گداز پیدا ہواور آئکھوں سے آنسورواں ہو جاکیں۔سوزخواں کے لیے موسیقی سے واقفیت لازم ہے کیونکہ موسیقی ہی سے مرثیہ میں ''سوز' والی خصوصیات پیدا ہوسکتی ہیں۔سوزخواں بالعموم معروف مرثیہ نگاروں کے مراثی سناتے ہیں۔لکھنو کی مخصوص تہذیبی فضانے جہال مرثیہ کوفروغ دیا وہاں سوزخوانی نے بھی با قاعدہ فن کی صورت اختیار کرلی۔سوزخواں کجن کے ساتھ ساتھ

تقیدی اصطلاحات آواز کے زیرو بم سے الم کا تاثر پیدا کرتا ہے۔

تین مصرعوں والی نظم مگرانداز واسلوب میں ہائیکوسے جدا گاند۔ دلچیپ بات بیے کہاس کے نام میں''حرف'' مصرع کے متبادل کے طور پر استعال ہوا ہے۔اس لحاظ سے''سہ حرفی'' کے بجائے اسے''سہ مصری "کہنا جا ہے جیسے تین پٹھڑیوں کا پھول "سہ برگ" کہلا تا ہے۔ ماه طلعت زاہدی کی ایک سے تر فی دیکھیے :

> چمن کے نے پون سے کلام کرتا ہے وہ آہوانِ رمیدہ کو رام کرتا ہے عجیب شخص رہا ہوگا میر کا محبوب 00000

احسان الحق بی ایس اردو 0313-9443348

#### ش

#### شاعرانهانصاف(Poetic Justice)

شاعرانہ انصاف کی اصطلاح سب سے پہلے تھامس ریمر (Thomas Rymer) نے اپنی کتاب (Tragdies of the Last Age Considerd" میں استعال کرتے ہوئے اس کتاب (1670) "Tragdies of the Last Age Considerd" میں استعال کرتے ہوئے اس امر پرزور دیا تھا کہ ڈراموں کے اختیام پرنیک کرداروں کوان کی نیکی کا صلہ اور بدکرداروں کوان کی بدی کی سزا دی جانی چاہیے۔ یہ سوچ اس تصور کی ضمنی پیداوار تھی کہ ادب سے اخلاقی اصلاح کا کام بھی لیا جانا چاہیے گر جدید ڈرامہ اوراد بی تخلیقات میں اب بیا ندا نے نظر مروج اور مقبول نہیں رہا۔ البتہ ہماری فلموں میں اس کا مظاہرہ دیکھا جاسکتا ہے جہاں آخر میں ولن کو بطور خاص ذکیل کیا جاتا ہے۔

#### شاعرى (عربي،اسم موئنث)

تمام تاریخ انسانی میں انسان کی ارفع ترین تخلیقی صلاحیتوں نے شاعری کی صورت میں اظہار پایا۔ ہرعہد، معاشرہ اور ثقافت میں تخلیقی شخصیات نے (بالعموم) سب سے پہلے شاعری ہی کو جذبات و احسات، تخیل وتصور، رُشد و ہدایت، پیغام حتی کہ تفریح کے لیے بھی شاعری سے کام لیا۔ شاعری کلام موزوں سمجھی جاتی ہے، اظہار میں تنوع کی مناسبت سے مختلف شعری اصناف نے جنم لیا۔ اردو میں غزل، قصیدہ، مرثیہ، مثنوی ،نظم، رباعی وغیرہ معروف اصناف ہیں۔ ان اصناف کی جداگا نہ ہیئت ہے اور مخصوص اسلوب۔

شعر کے لغوی معنی جاننا، معلوم کرنا اور اسی مناسبت سے شاعر جاننے والا ہے۔ دیکھا جائے تو لغوی معنی میں شاعر کا کسب آجا تا ہے یعنی ایسا شخص جو ایک طرف حقائق کا عارف ہے تو دوسری جانب شاعری کے رموز سے واقف ہے۔ شعر کے لغوی معنی کی رعایت سے شاعری معلوم کی گئی باتوں (جذبات، احساسات، تصورات وغیرہ) کا بیان قرار دی جا کتی ہے۔

شاعری کی بھی خواب جوانی کی مانند لا تعداد اتعبیریں کی گئیں، ہرزبان اور ثقافت میں لیکن بیر نسمجھا جاسکا کہ کیوں ایک شخص شاعر بن جاتا ہے جبکہ لا تعداد افراد اس صلاحیت سے محروم رہ جاتے ہیں، چنانچہ اساطیر سے لے کر جدید نفیات تک اس ضمن میں متعدد تو جیجات کی گئیں۔ فلسفہ اور علم کے رسیا یونانی جب شاعری سے وابستہ تخلیقی عمل کو نسمجھ پائے تو انہوں نے اپنی اساطیر میں نو دیویوں کو فنون لطیفہ کی سرپرست قرار دے کر انہیں "Muse" کا اجتماعی نام دیا (میوزک اور میوزیم، میوز ہی سے بنائے گئے) ہندواساطیر میں سرسوتی دیوی شاعری کی مُر بی ہے۔

افلاطون کے بموجب میوزجس پرمهربان ہوتی ہے اس میں ربانی جنون DivineInspired)
سماری میں سمجار کردیتی ہے، لہذا اس کے بغیر محض علم ومطالعہ کی بنا پرشاعری ممکن نہیں۔ چنانچہ ماضی میں شعراء کی شخصیت کی پیچید گیوں، کرداری بوالحجبیوں، اعصابی خلل اور غیر معمولی ذہنی کیفیات کواس اساطیری تناظر میں سمجھا جاتا تھا۔

جدیدنفیات (بالخصوص فرائیڈین تحلیل نفسی) میں شاعری کا باعث ابنارملی قرار دی گئی۔ مغرب کی حد تک''ایلیڈ''اور''اوڈ لیی'' کے خالق نابینا ہوم ( تقریباً 8 تا 11 صدی ق۔م) کو پہلا شاعرتسلیم کیاجا تاہے۔ یونانی زبان میں نابینا کے لیے Home Rous کالفظ مستعمل تھا۔

یونانی شاعری کوفطرت کی نقالی قرار دیا تھا جبکہ ارسطوکا استادا فلاطون شاعری (اورڈرامے) کے حق میں نہ تھا۔اس شاعری کوفطرت کی نقالی قرار دیا تھا جبکہ ارسطوکا استادا فلاطون شاعری (اورڈرامے) کے حق میں نہ تھا۔اس کے خیال میں یہ اُس بلند و برتر اور ہر لحاظ ہے مکمل عالم مامثال (World of Ideas) کا عکس ہے جبکہ شاعری (اورڈرامے) میں اُس عالم کی نقل کی جاتی ہے جوخود عالم امثال کی نقل ہے،الہذا شاعری صدافت سے تین درجہ کی دوری پر ہے۔مزید، شاعری جذبات میں اشتعال تو پیدا کرتی ہے کیکن ان کی تسکیین کا سامان مہیا نہیں کرتی، یوں انسان کے کردارومل میں عقل کی گرفت کمزور ہوجانے سے فروغیر ساجی افعال کا مرتکب ہوکر معاشرہ کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔اسی لیے اس نے اپنی ''جمہوری'' میں سے شاعروں کوجلا وطن کر دیا تھا جبکہ اس کے برعکس جوش ملح آبادی کے بقول:

" سيچشاعر كائنات كا تاليق موتے ہيں۔"

("مقالات زرين" بحواله: جوش شناسي شاره 3-ص: 19)

جبكه سارتر كے بقول:

"شاعرى ديومالا پيداكرتى باورنثر پورٹريك"

( بحوالهُ "سارتر كا د بي نظريهُ "ازقمر جميل ـ" باد بان "كراچي \_اكتوبر \_ دسمبر : 2008ء )

مزیدمطالعہ کے لیے ملاحظہ سیجیے: 1-مسعود حسن رضوی اویب''ہماری شاعری'' (لا ہور:1986ء) 2-عزیز حامد مدنی'' جدیدار دوشاعری'' (2جھے، کراچی ۔1990ء۔1994ء)

2- ریس صدیقی"اردوشاعری کا تقیدی جائزهٔ" (کراچی: 1971ء) 3-ادریس صدیقی"اردوشاعری کا تقیدی جائزهٔ" (کراچی: 1971ء)

شُترگر به

جس طرح شکل اور جمامت کے لحاظ ہے اونٹ (شیر ) اور بلی (گربہ) میں کوئی مناسبت نہیں،
لہذا دونوں کا ایک سانس میں نام نہیں لیا جا سکتا اسی طرح شعر میں تم اور تو، آپ اور تو طرز خطاب نا پسندیدہ
ہے۔ دائے نے اپنے شاگردوں کے لیے جومنظوم پندنامہ تحریر کیا، اس میں وہ لکھتے ہیں:
ایک مصرع میں ہو تم دوسرے میں تو

یہ شر گربہ ہے میں نے بھی اسے ترک کیا
طرز خطاب کے علاوہ پست مضمون، خیال بتشال بتشبیہوں کی میک جائی بھی نا مناسب ہے۔
طرز خطاب کے علاوہ پست مضمون، خیال بتشال بتشبیہوں کی میک جائی بھی نا مناسب ہے۔

# شِعر (عربی،اسمِ مُذکر)

اگر چر لغوی معنی جاننا، دریافت کرنایا باریک بنی جبکه اصطلاحی معنی میں کسی اچھوتے خیال، گہری رمز یا تخیل پر مبنی بات کوموزوں الفاظ کی حسنِ ترتیب سے یوں بیان کرنا کہ وزن کی وجہ سے خوش آ ہنگ محسوس ہو۔

جہاں تک شعر کے بغوی معنی کا تعلق ہے تو سیدعا بدعلی عابد مقالہ بعنوان ''شعر'' میں لکھتے ہیں۔ ''شعر بالکسریعنی بہ کسرہ اول کسی بات کے پانے کو یاا چھی طرح جان لینے کو کہتے ہیں اور کسی نکتے پر مطلع ہوجانے کو بھی اصطلاح میں 'یہ وہ ہوجانے کو بھی اور شعور کا مادہ ہے اور شعور کے معانی میں صاحب غیاث نے دانش ودریا فتن یعنی جاننا یا لینا، در یافت کرنا ہتائے ہیں ۔ صاحب بنتخب لکھتے ہیں کہ شعر بخن موز وں ومقفی کو کہتے ہیں ۔ ' (ایعنا اص : 11) مولوی نجم الغنی رام پوری '' بحر الفصاحت' (ص: 51) میں (بحوالہ: مُرات آ فتاب نما، روضتہ الاحباب، تذکرہ دولتِ شاہی، زین القصص، روضتہ الصفا، کا ٹل التواریخ اور تفسیر معالم التزیل ) یہ دلچسپ

روایت بیان کرتے ہیں کہ شعر گوئی حضرت آ دم سے شروع ہوئی۔ قابیل کے ہاتھوں ہابیل کے قبل پرانہوں نے منظوم مرثیہ کہا۔ اس کی تائید میں امیر خسر واور مرزاصائب کے بیاشعار نقل کیے ہیں:

منظوم مرثیہ کہا۔ اس کی تائید میں امیر خسر واور مرزاصا کے بیاث خود داوہ ایم

دل بایں محنت نداز خود داوہ ایم

آ نکہ اول شعر گفت آ دم صفی اللہ بود

طبع موزوں حجب فرزندی آ دم بود

لیکن محشری اور امام فخر الدین رازی اے درست تسلیم نہیں کرتے جبکہ عبداللہ بن عباس کے بموجب حضرت آ دم سُریانی زبان بولتے تھے اور میمر ثیبہ بھی سریانی ہی میں تھا۔ بعد میں اس کا سریانی سے عربی میں ترجمہ ہوا۔ (ص: 52۔ پراشعار درج ہیں)

عربی زبان اور شعر کاموجد مُعرب بن قحکان سمجھا جاتا ہے۔ اس سلسلہ میں خلجان بن ادہم (کاتب مود علیہ السلام) اور اشعر بن سبا یمنی کے نام بھی لیے جاتے ہیں۔ جہاں تک فارس زبان کا تعلق ہے تو سب سے پہلے شعر کہنے والوں کے بیاساء مرقوم ہیں۔ بہرام گور، یعقوب بن لیث صفار، حکیم ابوحفص سعدی جبکہ رود کی پہلا صاحب دیوان شاعر ہے (بحر الفصاحت: ص-55) عربی میں شعر اور اسی مناسبت سے شعراء کے وطفات بنائے گئے۔

''الشعر من المحكمة '' ( حكيمانه اشعار ) اور''الشعراء من الفارون' ( فساد برپا كرنے والے ) موسیقی كے جائز اور ناجائز ہونے كی مانند شعر كوبھی مشكوك سمجھا جاتار ہاہے۔ ( وجہ؟ دلوں پراٹر اندازی ) مگرامام غزالی نے ''احیاء العلوم'' میں ان دلائل کے ساتھ اسے جائز قرار دیا۔

''وزن دار کلام بامعنی اوراس کا نام شعر ہے اور ینہیں نکلتا گرگلوئے انسان سے، پس اس کے مباح ہونے کا تھم قطعی کیا جاتا ہے۔ یہاں واسطے کہ نہیں زیادہ ہوا مگر ہونااس کا بامعنی اور کلام بامعنی حرام نہیں ہے اور آوزخوش، وزن دار بھی حرام نہیں ہے۔ پس جب حرام نہیں ہوتی ایک ایک بات، پس کہاں سے حرام ہوگا مجموعہ؟ ہاں اس کے مضمون میں و یکھا جائے گا۔ پس اگر اس میں کوئی ممنوع بات ہے، حرام ہے، نثر اور نظم دونوں میں اور حرام ہے اس کا بولنا، خواہ نغے اورخوش آوازی سے ہویا بے نغے کے۔' ('' بحر الفصاحت' حصہ اول میں اور حرام ہے اس کا بولنا، خواہ نغے اورخوش آوازی سے ہویا بے نغے کے۔' ('' بحر الفصاحت' حصہ اول میں اور حرام ہے اس کا بولنا، خواہ نغے اورخوش آوازی سے ہویا بے نغے کے۔' ('' بحر الفصاحت' حصہ اول میں اور حرام ہے اس کا بولنا، خواہ نغے اورخوش آوازی سے ہویا ہے نغے کے۔' ('' بحر الفصاحت' حصہ اول میں اور حرام ہے اس کا بولنا، خواہ نغے اورخوش آوازی سے ہویا ہے نغے کے۔' ('' بحر الفصاحت' حصہ اول میں ۔

اگرخود بخود، بلاکسی مقصد واراده یا شعوری کاوش، شعر، موزوں الفاظ اور مناسب بحریس وار دہوجائے تواسے فی البدیہ شعر کہا جاتا ہے۔مشر تی شعری تنقید میں فی البدیہ کوزیادہ بہتر اور اس لیے زیادہ ببند کیا جاتا رہا ہے مگر مولانا حالی نے ''مقدمۂ شعروشاعری'' میں فی البدیہ شعر کو چنداں

ا ہمیت نہیں دی۔

عرب حکماء نے شعرمحمود (شرع کے مطابق پاکیزہ اوراخلاقی باتیں) اور شعر مذموم (خلاف شرع اورغیراخلاقی باتوں) کی صورت میں شعر کی تقسیم کی اوراسی مناسبت سے شعراء کے دوفر قے قرار پائے ، فرقه محمود میاور فرقه مذمومیه-

#### شعریت:

اس اصطلاح کاقطعی مفہوم طے نہیں کیا گیائیکن بالعموم اس سے شاعری کی تا ثیر، مزا، لطف مراد لی جاتی ہے۔ شعریت دراصل شاعری سے وابستہ جمالیاتی احساس کی ترجمان ہے بعنی کن خوبیوں کی بنا پر شاعری کا مطالعہ پُر اثر ، پُر تا ٹیراور پُر لطف جمالیاتی تجربہ میں تبدیل ہوجا تا ہے، لہٰذا شعریت شاعرانه اسلوب کا مسئلہ بن جاتی ہے۔ اس لیے اصولاً تو اس ضمن میں شاعری میں پیش کردہ مقصد، پیغام ، موضوع ، خیال ، تصوریا مسئلہ ہے۔ مردکارنہ ہونا چا ہے لیکن اگر اسلوب کی جمالیات سے شاعری کا موضوع بھی ہم آ ہنگ ہوتو شعریت دوبالا ہوجائے گی۔

فانی بدایونی کے بقول:

"شعرے لیے جوسب سے زیادہ ضروری چیز ہے دہ شعریت ہے اگر شعر شعریت سے عاری ہے تو موزونیت اس کی تلافی نہیں کر سکتی ہاں اسے نظم کا درجہ دیا جا سکتا ہے۔"

#### شعور کی رو (Stream of Consciousness)

"Principles of Psychology" امریکی نفسیات دال ولیم جیمز نے اپنی معروف تالیف "Principles of Psychology" امریکی نفسیات دال ولیم جیمز نے اپنی معروف تالیف (1890) میں یہ نظر یہ پیش کیا کہ شعور ساکت نہیں بلکہ یہ ندی کی مانند دوال ذہنی ممل ہے۔ جس طرح ندی میں الہرکے بعد اہر آتی ہے اور یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہتا ہے ای طرح شعور میں اہروں کی مانند خیالات کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور یہ جھی نہیں رکتا۔

جدیدافسانہ اور شاعری میں باطنی کیفیات کی عکاسی اور بعض ذہنی عوامل کی تصویر کتی کے لیے شعور کی روسے کام لیاجا تا ہے۔

اگرچشعور کی رو، تلازم خیال سے مشابہہ نظر آتی ہے لیکن شعور کی رونسبٹا زیادہ پیچیدہ لاشعوری

اردو تنقید کی بیہ برختمتی ہے کہ انگریزی اصطلاحات کو ان کے درست تناظر میں سمجھے بغیریوں ہی انگل بچواستعال کرلیا جاتا ہے۔اس ضمن میں رومانویت اور شعور کی رو کی مثال دی جاسکتی ہے۔اردونا قدین نے اگر علامہ اقبال ،فیض احمد فیقس ،اختر شیرانی اوراحمد فر آزکورومانی شاعر کہا تو تر ۃ العین حیدر کے ناول''آگ کا دریا''کو شعور کی روقر اردے دیا۔

#### شکا گوناقدین(Schicago Critics)

تیسری دہائی میں امریکہ میں شکا گوناقدین کے نام سے ایک ایسے گروپ کی تشکیل ہوئی جنہوں نے قدیم یونانی اور رومن فلاسفروں، دانشوروں اور ناقدین کے تصورات کے احیاء پر زور دیتے ہوئے تمام جدید تصورات نقد سے عدم دلچیں کا اظہار کیا۔اس ضمن میں ارسطوک ''بوطیقا'' کوخصوصی اہمیت دی گئی۔اس جدید تصورات نقد سے عدم دلچیں کا اظہار کیا۔اس میں کہا گیا۔ارسطوکے علاوہ افلاطون اور لان جائی نس لیے بعض اوقات انہیں "New Aristotelians" بھی کہا گیا۔ارسطوکے علاوہ افلاطون اور لان جائی نس سے بھی خصوصی رغبت کا اظہار کیا گیا۔جدید تصورات نقد میں بیابیا گروپ تھا جس نے ''جدید'' کے مقابلہ میں ''قدیم'' کی اہمیت پرزور دیا۔

ایلڈ رابلسن نے مقالہ "An Outline of Poetic Theory" میں اس خیال کا اظہار کیا:

"اگر واقعی کوئی شکا گومنشور ہے تو اس کا مقصد صرف تنقید کو تنقیدی نگاہ سے

ویکھنے کی اہمیت اجا گر کرنا ہے۔ مروج تنقیدی فارمولوں کی آئیس بند کر کے تقلید نہیں

کی جاسکتی۔ ہمیں ماضی سے جو تنقیدی ور شد ملا ،ہم اس مقصد کے لیے اس سے استفاوہ

ہی نہیں کر سکتے بلکہ بظاہر مردہ نظریات کے قالب میں نئی روح پھونک کر انہیں سودمند
اور زندہ مماحث میں بھی تبدیل کیا جاسکتا ہے۔''

شکا گوناقدین میں بیرحضرات نمایاں ہیں۔ایلڈ رایلسن ،آ رایس کرین ،رچرڈ میکون ، برنارڈ وین برنی اور ڈبلیوآ رکیٹ۔

#### شكستِ ناروا:

ناوک حمزہ پوری مقالہ بعنوان' شکست ناروا۔۔۔۔ایک عروضی ولسانی عیب' میں لکھتے ہیں:

''اس سقم بخن کی ایجاد کا سہرا بندھتا ہے کامل الفن اور استاریخن نامور شاعر حضرت
مولا نا حسرت موہانی کے سر، مولا نا ہے قبل نہ صرف بید کہ اردو بلکہ فاری وعربی زبان کے شعراء کاملین تک اس عیب سے ناواقف تھے۔ مولا نا کوسب سے پہلے اس کا عرفان ماصل ہوا۔ چنانچے انہوں نے انکشاف کیا:

فاری اورار دوشاعری میں جو بحریں مروج ہیں، ان میں سے بعض کی خصوصیت سیہ ہم مرعے کے دوگلڑے ہوجایا کرتے ہیں، ایسے تمام اشعار میں اگر مصرعے کے علیحدہ کلڑے نہ ہوسکیں بلکہ ایسا ہو کہ کسی لفظ یا فقرے کا ایک حصہ ایک کلڑے میں اور دوسرا حصہ دوسرے کلڑے میں لازمی طور پر آنا ہوتو یہ بات یقیناً معیوب سمجھی جائے گی اور شاعر کی کمزوری پہدلالت کرے گی۔ شکست ناروااسی کا نام ہے۔''(''نگاتِ سخن'ا شاعت اول ص: 100)

حمزہ صاحب نے اس ضمن میں جومتعددا شعار بطور مثال درج کیے ہیں ان میں اصغر گونڈ وی کا بیہ

شعر بھی شامل ہے:

ہر اک دھڑکن ہے دل کی دوست کا مجھ کو پیام آیا محبت میں خدائے آرزو پید کیا مقام آیا مصرع اولیٰ میں''دوست''اور مصرع ثانی میں''آرزو'' دونوں الفاظ ٹوٹ پھوٹ کا آدھا إدھر آدھا اُدھر جایڑے۔''

مقاله مطبوعه 'اد بي گز ٺ'شاره نمبر 1 ،2010ء (مٹوناتھ جھجن، یوپی ،انڈیا)

# شكل سا زنظم:

الینظم جوکسی خاص شکل،صورت، ہیئت،شبیہ میں یوں لکھی جائے کہ دہی صورت اختیار کرلے جو نظم کا موضوع ہو۔ ڈاکٹر اسلم حنیف کی''شکل سازنظم''سہ ماہی'' کوہسار'' بھا گلپور۔ (شارہ 165۔ جنوری تنقيدي اصطلاحات

2006ء) میں چھپی ہے۔ انگریزی میں بھی مربع، مثلث، دائرہ وغیرہ کی صورت میں شکل سازنظموں کے تجربات کیے گئے ہیں۔

### شهرآ شوب (فارسی اسم مذکر)

فرہنگِ آصفیہ کے بموجب فارسی لفظ آشوب کے سیمعانی ہیں''پریشانی،شور وغوغا،غل غپاڑہ، بمھیڑا،طوفان،غدر، بلوہ،فساد،فتنہ،انحراف،سرکشی،غبار، آئکھ کی سرخی اور گدلا پن۔'' گویا آشوب کے تمام معانی منفی صور تحال کے ترجمان ہیں اور یہی صنف شخن''شہرآشوب'' کا جواز ہے۔

شہرآ شوب الی نظم ہے جس میں کسی ملک/خطہ کومت کی تباہی کے حوالہ سے وہاں کی تہذیب و تدن اور مجلسی زندگی کے ابتر ہونے اور اہلِ علم ، اہلِ خرد ، اہلِ قلم ، اہلِ حرفہ ، اہلِ ہنر کے ہر باد ہونے کا ماتم کیا گیا ہو۔ ڈاکٹر سیّدعبد اللّٰد مقالہ ''شہرآ شوب کی تاریخ'' میں یوں لکھتے ہیں :

''کسی نظم کا شہرآ شوب کی صنف میں شامل ہونا اس بات پر موقوف ہے کہ اس میں چند بنیادی اوصاف وشرا نظم موجود ہوں۔اولین شرط اس نظم کی ہیہ ہے کہ اس میں کسی شہر (یا ملک) کے مختلف طبقوں کا ذکر ہو، علی الخضوص کاریگروں اور پیشہ وروں کا ذکر ہو، دوسری شرط اس نظم کی ہیہ کہ اس میں اقتصادی اختلال یا کسی حادثے کی وجہ سے سیاسی اور مجلسی پریشانی کا ذکر ہو۔''

("مباحث"ص:166)

پروفیسراقتدار حسین صدیقی مقاله "اردومیس شهرآشوب اوراس کا تاریخی پس منظر" (مطبوعه ما مهنامه "ایوانِ اردؤ"، دبلی، دسمبر 2010ء) میں لا مور کے مسعود سعد سلمان کوشهرآشوب کا موجد قرار دیتے ہوئے کلھتے ہیں:

''ہم کوشہر آشوب کے عنوان سے نظمیں پہلی مرتبہ صرف مسعود سعد سلمان (م 1121ء) کے دیوان میں ملتی ہیں لہذا گمان یہی ہے کہ یہی اس صنفِ تخن کے موجد ہیں اورانہوں نے اس کو نفنن طبع کے طور پر رائج کیا۔ یہ نظمیس جھوٹے اور بڑے فظعات کی شکل میں دوبیت سے لے کر آٹھ اورنو بیت پر مشتمل ہیں۔ ان میں کس سنجیدہ موضوع کے بجائے مختلف پیشہ ورگھروں کے نوعمرلڑکوں کے خدو خال کی کشش اور حسن و جمال کا طنز و مزاح کے طور پر ذکر ماتا ہے۔ ہر قطعہ کا عنوان جیسے'' یار عز فروش

را گویڈ' ملتا ہے۔عنوانات بھی اہم ہیں کیوں کہ ان سے لا ہور کے عام لوگوں کے پیشوں اور تجارتی اشیاء پرروشنی پڑتی ہے۔'' پیشوں اور تجارتی اشیاء پرروشنی پڑتی ہے۔'' پروفیسر صاحب اس ضمن میں مزید لکھتے ہیں:

''مسعود سعد سلمان کی پیروی میں امیر خسرو نے شہرآ شوب رہا عیات کی شکل میں لکھے۔ ہندوستان کے باہر بھی فاری شعرانے ان کا شبع کرتے ہوئے اس طرح کی نظموں کوشہرآ شوب ہی کا نام دیالیکن سولیو میں صدی عیسوی سے سلطنت عثانیہ (ترکی) کے فاری شعرانے اس طرح کی نظمیں کھنی شروع کیس تو ان کوشہرا گیز کا نام دیا۔ یور پین اسکالر جے۔ ڈیلیو۔ گب (J.W.Gibb) کا خیال ہے کہ اس صنف بخن کی ابتدا ترکی میں ہوئی۔ ان کی دلیل ہے کہ ترکی کے شاعر میچی نے 1510ء میں اور نہ کے لڑکوں کے بارے میں اشعار کیے اور نظم کوشہرا نگیز کا نام دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ سیحی سے پہلے کسی ملک کے فاری شاعر کے کلام سے معلوم نہیں ہوتا کہ اس موضوع پر اشعار کہ کہ کراس صنف کورائے کیا۔ ڈاکٹر سنیل شرما گب سے اختلاف کرتے ہوئے بجا طور پر کہتے ہیں کہ اگر گب نے مسعود سعد سلمان کے دیوان کا مطالعہ کیا ہوتا تو ان کا بی خیال شہر یا بہتی ہوتا۔ دراصل شہر آ شوب اور شہرا نگیز دونوں کا مفہوم کیساں ہے۔ دونوں سے شہریابتی کے رہنے والوں میں نوعمرائوکوں کے حسن و جمال سے جواضطراب کی کیفیت شہریابتی کے رہنے والوں میں نوعمرائوکوں کے حسن و جمال سے جواضطراب کی کیفیت بیدا ہوتی ہے اور جس سے پر سکون فضا متاثر ہوتی ہے اس سے مراد ہے۔'

شہرآ شوب کا آغاز فاری میں ہوااور پھرار دوشعراء نے بھی طبع آ زمائی کی۔اس ممن میں حاتم ،سودا اور نظیرا کبرآ بادی نے خصوصی شہرت حاصل کی۔شہرآ شوب زیادہ تر مُسّدس میں لکھے گئے کیکن اس کے لیے ہیئت کی قدینہیں جسے حالی نے غزل میں دہلی کے اجڑنے کا ماتم کیا:

تذکرہ دہلی مرحوم کا اے دوست نہ چھیڑ نہ سنا جائے گا ہم سے سے فسانہ ہرگز

شہرا شوب میں کسی مملکت، تہذیب، سلطنت، علاقہ یاشہر کی سیاسی بنظمی، ساجی ابتری اوراقتصادی بدحالی کو موضوع بنایا جاتا تھا۔ شہر آشوب دراصل موضوع ہے لہذا اسے شعری ہیئت سے خلط ملط نہ کرنا چاہیے۔ شہر آشوب غزل کے علاوہ جملہ شعری ہیئتوں میں بھی لکھے جاتے رہے ہیں۔ ڈاکٹر مظفر عباس ''اردو میں قومی شاعری'' میں لکھتے ہیں۔ ''شالی ہند میں 1857ء تک جوسیاسی واقعات اور معاشی ومعاشر تی کشکش رونما ہوئی اس خطے کی شاعری میں اس کی بھر پورعکائی ملتی ہے۔ اس دور میں خصوصی طور پران شعراء کے ہاں

آشوبیه اشعار ملتے ہیں جن میں قومی واجھاعی مسائل کا اظہار کیا گیا ہے۔ میرجعفرز ٹنی، شاہ مبارک، آرزو، حاتم، شاکرنا تی، انعام اللہ خال یفین، اشرف علی فغال، مرزاسودا، خواجہ میر درد، میرتقی میر، میرحسن، مرزاجعفر علی حسرت، قائم چاند پوری، نظیرا کبرآبادی، انشاء اللہ خال انشاء، راشخ عظیم آبادی، صوفی، جرائت، سعادت یار خال رکگین، علیم مومن خال مومن، مولوی لیافت علی، بہادر شاہ ظفر، مفتی صدر الدین آزردہ، مرزا عال بیار خال میرد کوری، میرامان علی سحر، وحیدالہ آبادی، میرانیس، میریارعلی رند، ارشد علی خال قاتی، واجد علی شاہ ظہیرد ہلوی، میرمہدی حسن مجروح اورنواب داغ دہلوی، (ص: 53)

مزید معلومات کے لیے ملاحظہ سیجیے: نعیم احمد' مشہرِ آشوب کا تحقیق مطالعہ'' (علی گڑھ:1979ء) 00**0**00

دلی کے نہ تھے کوچے اوراق مصور تھے جو شکل نظر آئ تصویر نظر آئ

اصري

Personal Library IHSAN-UL-HAQ 0313-9443348

#### عي

#### صنف:

فرانسیسی لفظ "Genre" کاتر جمه بالعموم صنف کی صورت میں کیا جاتا ہے۔ادبی تقید کی اصطلاح کے طور پراس سے شاعری اور نثری ادب کی ماہ الامتیاز صورتیں/ میکئیں/ اقسام مرادلی جاتی ہیں۔

اد بی درجہ بندی کی اساس بھی صنف پر استوار ہے۔ شاعری کی معروف اصناف ہے ہیں مثنوی، مرثیہ، قصیدہ، غزل، نظم، آزاد نظم، نثری نظم، ہائیکو وغیرہ نثری اصناف میں داستان، تمثیل، ڈراما، ناول، افسانہ، آپ بیتی، سفرنامہ، رپورتا ژوغیرہ۔ادب کی ہرصنف مخصوص ہیئت کی حامل ہوتی ہے اور ہیئت ہی اس میں تخلیقی اظہار کا انداز واسلوب طے کرتی ہے۔ اس ضمن میں یہ بھی واضح رہے کہ ایک صنف کئی ہیئتیں اختیار کرسکتی ہے جسے مرثیہ پہلے مفرد شعر کی صورت میں کھا جاتا تھا، مربع اور مخس میں بھی کھا گیا اور آخر میں مُستدس کی ہیئت مقبول ہوگئی۔

مزید معلومات کے لیے مطالعہ کیجی: صفی مرتضٰی، سیّد' اصاف ادب کا ارتقاء'' (لکھنو 1979ء) شمیم احد'' اصناف یخن اور شعری میکئیں'' (بھویال 1981ء)

#### صنفی تنقید (Genre Criticism)

تنقید میں بالعموم خلیق سے انفرادی دلچیں کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تخلیق جس صنف سے متعلق ہے بسا اوقات اس کی طرف تو جہبیں دی جاتی ہے نقیداس کے ازالہ کی ایک کوشش ہے۔ اس انداز نقد میں تخلیق کا صنف کے تناظر میں مطالعہ کیا جاتا ہے بعنی قصیدہ کا مطالعہ بطور قصیدہ نہیں بلکہ صنف قصیدہ کی ہیئت اور اسلوب کے حوالہ سے کیا جائے گا۔

ت. . صنفی تنقید کے ممن میں یہ امر ملحوظ رہے کہ تخلیق کے مطالعہ میں صنف کو یکسر نظر انداز بھی نہیں کیا جاتا

#### اور ناقدین صنف کے فنی لوازم کو محوظ رکھتے ہوئے تخلیق کا مطالعہ کرتے ہیں۔

#### صوتیات (Phonetics)

صوتیات کی دیگر اصطلاحیں یہ ہیں: مُصّمة (Consonant) دوہرامُصّو تہ (Nasal Consonant) غیر کثیر الاستعال مُصّوته (High Ranking Consonant) انفی مُصوّته (Nasal Consonant) غیر (Phono صوتی جس (Euphony) صوتی جمالیات (Voice Less) مسموع (Sound مسموع (Rhythm) صوتی جس (Rhythm) صوتی علامت (Sound مصمتی تکرار (Consonance) آ ہنگ (Phonology) صوتیہ (Phonology) آ واز کی ماہیت (Sibilant) آ واز کی ماہیت (Semiotics) آ واز کی علامت (Semantics) آ واز کی علامت (Semantics)

صوتیات میں شعری جمالیات کا مطالعہ ان اصوات کے ذریعہ سے کیا جاتا ہے جو حرف الفظ کی اساس بنتی ہیں۔اس مقصد کے لیے اصوات کی تشکیل سے وابستہ معلومات کا حصول لا زم ہے۔

انڈیا میں صوتیات کے شمن میں خاصا کام ہوا ہے۔ ملاحظہ سیجیے:

گیان چند جین '' عام لسانیات' (نئی دہلی: 1985ء)

خلیل بیک، ڈاکٹر مرز ا' ' زبان ،اسلوب اور اسلوبیات' (علی گڑھ: 1983ء)

سلیم اختر ، ڈاکٹر ' اردوزبان کی مختصرترین تاریخ' ' (لا ہور: 2008ء)

# صوتی تنافر (عربی ۔اسم مُذکر)

شعر میں ایک حرف یا حروف کی تکرار ثقلِ ساعت کا باعث بن سکتی ہے اس لیے یہ ناپبندیدہ ہے اور

یہی صوتی تنافر ہے۔ غالب کا خوبصورت خیال کا حامل بیشعراس کی بڑی اچھی مثال ہے:

ہم نے کہاں تمنا کا دوسرا قدم غالب

ہم نے دشتِ امکاں کو ایک نقشِ با پایا
شعر میں پ کی تکرار سے'' پا پا' پڑھا جا تا ہے۔

00000

#### ض

# ضرب المثل (عربي، اسم موئنث)

ضرب کالغوی مطلب چوٹ،صدمہ، ٹھیا، مُہر وغیرہ ہیں جبکہ عروض میں بحرکا آخری رکن بھی ضرب کہلا تا ہے۔ضرب المثل سے مراد ایسا جملہ، کہاوت یا بات ہے جو بطور مثال بیان ہواور دانشمندانہ انداز میں کسی امریا نکتہ کی وضاحت کرتے ہوئے، ایک نوع کی دلیل ثابت ہوجیسے:

ناچ نہ جانے آ مگن ٹیڑھا۔نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھانا ہے گ

ضرب المثال شعری ما نند شعوری طور سے تخلیق نہیں کی جاتیں۔ انہیں لوک و ڈیاسمجھا جا سکتا ہے اور مخصوص کلچر انہیں جنم دیتا ہے جیسے مندرجہ بالا مثالوں میں'' ناچ'' ہے۔ ناچ مندوکلچر کی جمالیات میں سے ہے۔ اس لیے ناچ کے حوالہ سے بات کی گئے۔ عرب، ایران یا یورپ کے اور کسی ملک میں کسی اور حوالے سے مختلف نوعیت کی ضرب المثال ملیں گی۔

محاورہ کی مانند ضرب المثل ہے بھی بات میں مزاپیدا ہوجا تا ہے۔

00000

#### 4

#### طباق (عربی-اسمِ مُذکر)

اگر چہ طباق بڑی رکار بی کے لیے مستعمل ہے کیکن میہ وہ شعری صنعت ہے جس میں Binary اگر چہ طباق بڑی رکار بی کے لیے Opposites یعنی باہم متضاد الفاظ لائے جاتے ہیں۔ اسے تضاد اور تقابل بھی کہتے ہیں جیسے غالب کے میہ اشعار ملاحظہ ہوں:

رخِ نگار ہے ہے سوزِ جاودانیِ شمع ہوئی ہے آتشِ گل، آبِ زندگانیِ شمع

محبت میں نہیں ہے فرق جینے اور مرنے کا ای کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافریہ دم لکلے

#### طربیه (Comedy)

ہماری زبان بلکہ اردوادب میں بھی طربیہ (Comedy) کالفظ مزاحیہ ڈراموں بتح ریوں اور شاعری کے لیے استعمال ہوتا ہے مگر ارسطو''بوطیقا'' میں طربیہ سے بیم فہوم مراذ نہیں لیتا بلکہ اس کے بموجب ڈراماکی وہ قتم ہے جوالمیہ کے متضاد ہے۔ اس نے طربیہ کی ان الفاظ میں تعریف کی ہے کہ طربیہ بری سیرتوں کی نقل ہے۔ مزید مطالعہ کے لیے ملاحظہ سیجیے:

ارسطون بوطيقا" (مترجم: عزيز احمد - كراچي: 1993ء)

#### طرزِاحساس:

معاشرہ کی سیاسی ، اقتصادی ، مذہبی اور عمرانی صور تحال کے تناظر میں ماضی کی تخلیقی روایات ، تنقیدی

مُستمات، جمالیاتی معیارات اور ممنوعہ موضوعات کے بارے میں قلم کار کے مخصوص طرز فکر کی اساس مہیا کرنے والے جذبات واحساسات ۔ طرز احساس کی تشکیل میں ادیب کی تعلیم، مطالعہ اور مشاہدہ کے ساتھ ساتھ جرائت اظہار بھی لازم ہے۔ اگر قلم کار "Status Quo" کا قائل ہے تو وہ ابتر معاشرہ کے داخلی تضادات کے خلاف لب کشانہ ہوگا۔ اگروہ "بنیاد پرست ہے تو مورتحال کی تبدیلی کے لیے قلم کو مورثر ہتھیار کے طور پر استعال کرے گا۔ اگروہ بنیاد پرست ہے تو ند ہمی تنا ظر تلاش کرے گا۔

ہرنوع کا قلم کارکسی نہ کسی طرزِ احساس کا حامل ہوتا ہے۔ فرق اس سے پڑتا ہے کہ مثبت اور منفی کے بارے میں اس کا تخلیقی رویہ کیسا ہے۔ کیا وہ مجھوتہ بہند ہے؟ منصب ومراعات کا خواہاں ہے یا خودی نہ بنج غربی میں نام بیدا کرنے کا قائل ہے۔ طرز احساس کی تشکیل میں شعوری عوامل کے ساتھ ساتھ او بیب کی تخلیقی شخصیت کی نفسی اساس بھی خاصاا ہم کر دارادا کرتی ہے۔ اس سے فیض احمد فیض ، ن مراشد، میراجی اور مجید امجد میں فرق بیدا ہوتا ہے۔

### طنز(Satire)

اردہ تقید میں طنز ومزاح کا ایک سائس میں یوں نام لیاجا تا ہے گویا یہ مترادف ہوں جبکہ ایسانہیں۔

تلخی ،استہزا،خشونت ،نفرت کا تخلیقی اظہار طنز ہے۔اگر چہ طنز بنسی سے مشروط ہے لیکن مزاح کی بنسی میں تفنن ہوتا

ہے اورخوش وقتی کے لیے بھی مزاح سے کام لیا جا سکتا ہے لیکن طنز بغرض اصلاح ہوتی ہے۔اسی لیے طنز نگار
معاشرتی تضادات ،افراد کی کرداری بجی ،منافقت یا ہروہ چیز جسےوہ نا پہند کرتا ہو، طنز کا ہدف بنا کراس کا مفتحکہ
اڑا تا ہے۔اسی لیے بعض اوقات طنزیتے حریر خاصی زہر یکی تحریر ثابت ہوتی ہے۔

طنزکوشکر چڑھی کڑوی گولی سمجھا جا سکتا ہے۔طنز ساجی، سیاسی اور معاشرتی کردارادا کرتی ہے اس لیے اعلیٰ سطح کی فنکارانہ طنز کیتھارسس کا کام کرسکتی ہے جبکہ پنجل سطح کی غیر فنکارانہ طنز پھبتی، فقرہ بازی، ہزل، مسخرگ بلکہ گالی تک میں اظہار پاتی ہے۔اردو صحافت میں طنزیہ سیاسی نظموں اور کالموں کی جدا گانہ اور مضبوط روایت ملتی ہے۔دیکھیے:

> فوزیه چودهری، ڈاکٹر''اردو کی مزاحیہ صحافت''(لا ہور:2000ء) 00**0**00

3

## عالمگيريت:

ان دنوں Globlization کا چرجا عام ہے یعنی تمام جغرافیائی، تاریخی، ذہبی، سیاسی، اسانی اختلافات کے باوجودافرادواقوام ایک عالمی برادری کے رکن ہیں (یااییا ہونا چاہیے) بظاہرتو یہ پر شش تصوراوراعلیٰ آئیڈیل نظر آتا ہے لیکن عملاً نصرف یہ کہنا تمکن ہے بلکہ 9/11 کے بعد کی صور تحال نے مسلمانوں کے خلاف جس تعصب اور نظر آتا ہے لیکن عملاً نصرف یہ کہنا تا ہے کہ خیر بھی محسوس ہوتا ہے۔ ادھر تہذیبوں کے تصادم (جس کے نتیجہ میں فرجی تصادم لازم قراریا تا ہے) جیسے نظریات علمی سطح پر بالواسط طور پر عالمگیریت کی تردید کرتے ہیں۔ مزید دیکھیے: '' خیابان' (شعبہ اردو، جامعہ پیٹا ور، خزاں 2006ء)
عالمگیریت کے موضوع پر منعقدہ سیمینار کے مقالات

## عِبر انی (عربی:اسمِ موئنث)

دنیا کی قدیم ترین اور یہودیوں کی زبان، اگریزی میں اسے Hebrew کیے ہیں۔ یہودیوں کے لیے مقدس کتاب توریت (عبدنامینیق کا معتقد Old Testament) بھی عبرانی ہی میں تھی اسی لیے یہودیوں کے لیے یہ مقدس اور آسانی زبان ہے۔ اس کی قدامت یہودی نسل جتنی ہے جواندازا دس ہزار برس قبل میے ہے۔ یہودیوں کے زوال، غلامی اور مختلف مما لک میں آبادکاری کے نتیجہ میں عبرانی ختم ہوگئ اور سنسکرت کی طرح مردہ زبان قرار پائی گر ایک او العزم روی یہودی الیزر بن یہودا (Eliezer ben Yahuda) بیدائش 1858۔ وفات 1952ء ) نے اس مردہ زبان کو زندہ کرنے کے لیے مہم کا آغاز کیا۔ اس مقصد کے بیدائش 1858۔ وفات 1952ء ) نے اس مردہ زبان کو زندہ کرنے کے لیے مہم کا آغاز کیا۔ اس مقصد کے لیے اس نے سب سے پہلے تو ناموں کو عبرانی میں تبدیل کرنے کی تلقین کی۔ گھر میں اور صلفہ احباب میں عبرانی میں گفتگو کا آغاز کیا، عبرانی کی لغت مرتب کی اور بالاخر عبرانی کو اتنی ترتی دے دی کہ جب اسرائیل کا قیام ممل میں لایا گیا تو عبرانی سرکاری اور قومی زبان کا کر دارادا کرنے کے لیے کمل طور پر تیار تھی۔ 22 حروف پر مشتل میں لایا گیا تو عبرانی سرکاری اور قومی زبان کا کر دارادا کرنے کے لیے کمل طور پر تیار تھی۔ 22 حروف پر مشتل

عبرانی دائیں سے بائیں جانب کھی جاتی ہے۔عبرانی کیلنڈرعیسوی کیلنڈر سے 3760 برس قدیم ہے اور اسرائیل میں یہی کیلنڈردائے ہے۔

مزید تفصیلات کے ملاحظہ سیجیے: 'اسرائیل میں عبرانی زبان کا مقام' از پروفیسر ڈاکٹر محمود احمد (مطبوعہ: 'اخباراردو' اسلام آباد۔جنوری 2005ء)

# عرُوض (عربی:اسم مُذکر)

'' مکہ معظمہ کا نام بیت اللہ ، کعبتہ اللہ ، کعبہ ، ہربیت کے مصرعداول کے جزوا خیر کا نام (اسم موئنٹ) وہ علم جس سے بحور اشعار کے وزن معلوم ہوتے ہیں ، چونکہ خلیل بن احمد کو کعبتہ اللہ میں اس علم کا الہام ہوا تھا اس وجہ سے تعظیماً و تبر کا بینام رکھا گیا۔ '' فرہنگ آصفیہ میں درج معانی کے علاوہ بھی عروض کے متعدد معانی ملتے ہیں جیسے طرف ، گوشہ کنارہ ، بادل ، حاجت ، پہاڑی راستہ وغیرہ۔

عبدالرحمٰن خلیل بن احمد (پیدائش بھرہ 103 ھ۔ وفات 167 ھ) نے مکہ کے ایک بازار سے گزرتے وفت دیگوں پرایک خاص ترتیب سے پڑتے ہتھوڑ وں سے پیدا ہونے والے آ ہنگ سے اشعار کے وزن کا بیانہ بصورتِ بحرمقرر کیا۔

شاعری الہام ہی سہی لیکن الہام کو بھی اظہار وابلاغ کے لیے سانچہ چاہیے،لہذا شاعری میں اشعار کے وزن/ بحرکوبھی درست اورموز وں ہونا جا ہیےاورعروض اس عمل کے تجزبید کا نام ہے۔

خلیل بن احمر نے 15 بحریں ایجاد کیں جن کے نام یہ ہیں۔طویل، مدیر، لبیط، کامل، وافر، رجز، رط، مندح، مضارع، مربع، خفیف، مختف، معنف، متقارب، ہزج۔اس کے بعد ابوالحن اخفش نے متدارک، بحرجدید، مولا ناپوسف نیشا پوری نے قریب اوراس کے بعد مشاکل وضع کیں، اب کل بحروں کی تعداد 19 ہے۔ (بحوالہ: ذوتی مظفر نگری، علامہ 'دسنیم الفصاحت والعروض'')

عرُوض شعر کے اوزن کی پر کھ کاعلم ہے۔ دراصل ہر لفظ اپنی اصل میں مخصوص نوعیت کی صوت ہوتا ہے اور تحریر الفاظ کی اساس بننے والی اصوات کی املائی صورت ہے۔ یوں دیکھیں تو عرُوض الفاظ کی اصوات کی پیائش کاعلم قرار پاتا ہے۔ شعر میں لفظ خاص ترتیب ہے آنے کے بعد جمالیاتی آ ہنگ پیدا کرتے ہیں اسی لیے عروض منظوم کلام کے لیے ہوتی ہے۔ نثر کے لیے نہیں کہ اس میں الفاظ غیر جمالیاتی آ ہنگ کے بغیر اور بلاترتیب استعال ہوتے ہیں۔

ہندی میں عروض کے لیے بنگل کی اصطلاح استعال ہوتی ہے۔ وزن کے مخصوص سانچہ کا نام بحر،

اس کے جزو کانام رکن (جمع ارکان) اوروزن جانچنے کے مل کانام تقطیع ہے۔

### غريانيت(Obscenity)

Obscene دراصل ڈر مائی اصطلاح تھی۔Obscene دراصل ڈر مائی اصطلاح تھی۔Obscene دراصل ڈر مائی اصطلاح تھی۔ Obscene دراصل ڈر مائی اصطلاح تھے جیسے جنسی امور، جنگ اور موت کے مناظر وغیرہ لیکن ادب میں عریا نیت والامفہوم نمایاں تر ہوگیا۔

فیاشی اور عربیانیت بطور مترادف مستعمل ہیں لیکن پیغلط ہے۔ فیاشی میں جنس کے تذکرہ سے لذت حاصل کی جاتی ہے اس لیے پیجنس کو کمرشل بنا دیتی ہے جبکہ عربیانیت میں لذت نہیں۔مصوری کے لا تعداد شاہ کارع بیانیت کے باوجود بھی حصول لذت کا ذریعے نہیں بنتے۔ بالفاظ دیگر اوب اور فنونِ لطیفہ میں عربیانیت، فنکاری کے تقاضوں سے مشروط ہے۔ ان میں جنس کو کمرشلا ئز ڈنہیں کیا جاتا۔ اردوسمیت دنیا کی ہرزبان کے ادب میں اس کی مثالیں مل سکتی ہیں۔

مزيدمطالعه كي ليملاحظه يجي

St John. Stevas, Norman"Obscenity and the Law" London 1956

Atkins, John "Sex in Literature" London, 1970

# علم معاني:

پروفیسرسیّدعابدعلی عابدنے ''البدیع'' میں علم معانی کی یول تعریف کی ہے:

''علم معانی وہ علم ہے جس کے ذریعہ شاعر، ادیب، انشاء پرداز اور نقاد اظہارِ مطالب کے لیے موزوں ترین الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں۔' (ص:22)

''معانی کا تعلق الفاظ کی دلالت وضعی ہے ہے یعنی جب تک الفاظ اپنے معانی وضعی یامعانی لغوی میں استعال ہوتے ہیں ان کے استعال کا ڈھب، ان کا انتخاب اور ان کی بندش، معانی کے معاملے ہے مربوط ہوتی ہیں۔ ادیب اور انشاء پرداز مجبور ہوتا ہے کہ الفاظ کے محدود ذخیر ہے ہے گونا گوں کام لے کر افکار وتصورات کا بیان کرے۔ انسانی افکار غیر محدود داور ابدیت کوچھوتے ہوئے الفاظ ہماری تخلیق اور اینی کرے۔ انسانی افکار غیر محدود داور ابدیت کوچھوتے ہوئے الفاظ ہماری تخلیق اور این

دلالتوں میں معدود۔ انشاء پرداز کا کام دلالت وضعی ہے نہیں چلتا تو وہ انہی الفاظ کو معانی غیروضعی یامعانی غیر حقیقی یامعانی مجازی میں استعمال کرتا ہے۔'' (ص:34)

### عمر انی تنقید (Sociological Criticism)

تاریخی تقید کی ما نندعمرانی تقید میں بھی ساج ، ماحول اور دیگر عمرانی عوامل کا مطالعہ کیا جاتا ہے لیکن نسبتا زیادہ وسیع معانی میں عمرانی تقید میں سب سے پہلے تو اس ساج اور معاشرہ کا مطالعہ کیا جاتا ہے جس میں تخلیق کار زندہ رہا اور پھراس امر کا تعین کیا جاتا ہے کہ کسی معاشرہ میں خاص نوع کا ادب کیوں تخلیق ہوا جیسے دہلی میں تصوف تھا تو لکھنؤ میں نشاط کوشی ، سرسیڈ تحریک کے زیراٹر عقلیت نے کیوں فروغ پایا اور کیوں نثر میں کی طرف خصوصی تو جددی گئی۔

عمرانی تقید کے اصولوں کی روشی میں اس امر کا تعین کیا جاسکتا ہے کہ خاص عہد، خاص نوع کی تخلیقات کا کیسے موجب بنتا ہے اور ایک عہد کا ادیب دوسرے عہد کے اور ایک ساج کا ادیب دوسرے ساج کے ادیب ساج کی ادیب دوسرے ساج کے ادیب سے کیونکر منفر دقر ارپاتا ہے۔ اسی لیے عمرانی تقید میں ساسی ، ساجی ، روحانی ، اقتصادی اور ان تمام عوامل کا بطور خاص مطالعہ کیا جاتا ہے جوعصری شعور کی تشکیل کرتے ہوئے ادیب کی تخلیقی شخصیت کو ایک خاص سانچہ میں ڈھالنے کا باعث بنتے ہیں۔ اس سے '' دہلویت' اور کی تشکیل کر تے مون ساتھ میں انتیاز کیا جا سکتا ہے اور اس سوال کا جواب تلاش کیا جا سکتا ہے کہ '' ریختی'' نے صرف کا کھنو ہی میں کیوں فروغ یایا ؟

اردومیں عمرانی تنقید کے نقط کظرے خاصا کام ہوا ہے۔ گوایسے ناقدین کوبطور خاص اس کا شعور نہ ہو کہ وہ عمرانی نقاد ہیں۔ بالخصوص ترقی پسندناقدین نے اس سے خصوصی دلچین کا اظہار کیا، ہر چند کہ وہ مارکسی نقاد کہلاتے تھے۔

ادبی مورخ بھی مختلف ادوار کے شعری رویوں یا ادبی تحریکوں کے مطالعہ میں عمرانی تنقید سے استفادہ کرسکتا ہے۔ اردو میں عمرانی تنقید کے اولین نقوش مولانا الطاف حسین حاتی کے ''مقدمہ شعر و شاعری''(1893ء) میں مل جاتے ، جہال انہوں نے شاعری اور سوسائٹی کے باہمی تعلق اور اثر پذری کی جو بحث کی ہے، بلحاظ نوعیت وہ عمرانی ہی ہے۔

مزید تفصیلات کے لیے ملاحظہ سیجیے: ضاءالحن، ڈاکٹر''اردو تنقید کاعمرانی دبستان' (لا ہور: 2008ء)

#### سليم اختر، دُا كنرُ'' تقيدي دبستان'' (لا مور:2009ء)

Scott, Wilbur "Five Approches of Literary Criticism" (London 1962)

### علامت (Symbol)

لفظ "Symbol" دراصل قدیم یونان کی ایک مذہبی رسم سے لیا گیا ہے۔ بید دوالفاظ "Sym" (ساتھ ہونا) اور "Ballein" (بھینکنا) پر مشتمل ہے۔قدیم یونان کے مندروں میں بعض پر اسرار رسوم اداکی جاتی تھیں، ان رسوم میں شمولیت کرنے والوں کو ہڈی کا ایک مکڑا دیا جاتا تھا جواس امرکی شہادت مہیا کرتا تھا کہ اس شخص نے بیخاص مذہبی رسمیں اداکی ہیں اور بیان رسموں کی گہری مذہبی اہمیت سے آگاہ ہے۔ ہڈی کا بیکٹر اسموں کی گہری مذہبی اہمیت سے آگاہ ہے۔ ہڈی کا بیکٹر اسموں کی گہری مذہبی اہمیت سے آگاہ ہے۔ ہڈی کا بیکٹر اسموں کی گہری مذہبی اہمیت سے آگاہ ہے۔ ہڈی کا بیکٹر اسموں کی گہری مذہبی اہمیت سے آگاہ ہے۔ ہٹری کا بیکٹر اسموں کی گہری مذہبی اہمیت سے آگاہ ہے۔ ہٹری کا بیکٹر اسموں کی گہری مذہبی اہمیت سے آگاہ ہے۔ ہٹری کا بیکٹر اسموں کی گہری مذہبی اہمیت سے آگاہ ہے۔ ہٹری کا بیکٹر اسموں کی گہری مذہبی اہمیت سے آگاہ ہے۔ ہٹری کا بیکٹر اسموں کی گہری مذہبی اہمیت سے آگاہ ہے۔ ہٹری کا بیکٹر اسموں کی گھری میں اسموں کی گھری مذہبی اہمیت سے آگاہ ہے۔ ہٹری کا بیکٹر اسموں کی گھری میں کا بیکٹر اسموں کی گھری میں کی کہلاتا تھا۔

"Springs of Creativity" by Heiz Westman p.25: 3

بعد میں Symbol ، نفسیات کے مباحث میں شامل ہو گیا بلکہ خوابوں کی تشریح وتعبیر میں تو Symbol اساسی کردار اداکرتا ہے۔نفسیات کے علاوہ ادب کے مباحث اور جدید شاعری کے اسلوب میں بھی اس کا خصوصی کردار ہے لیکن ادبی استعمال میں معانی کے قیمن میں نفسیاتی تناظر ملحوظ رہتا ہے۔

علامت سازی ذہن کے اس پراسرار عمل سے وابسۃ ہے جس کی تخلیقی عمل کی مانند دوٹوک اسلوب میں صراحت نہیں کی جاسکتی۔ ہاں اسے تخلیقی عمل کے وسیع گل کا ایک جزوقر اردیا جاسکتا ہے۔ بظاہر علامت استعارہ سے مشابہہ نظر آتی ہے لیکن استعارہ کے مقابلہ میں بیزیادہ گہرائی کی حامل ہوتی ہے۔ خواب جوانی کی مانند علامت کی بھی متعدد تشریحات کی گئی ہیں جن کا لب لباب بیہ ہے کہ جذبہ کیفیت، وقوعہ، حادثہ شخص ، فطرت ، تصور کی تشریح اور تفہیم کے لیے ایسالفظ استعال کرنا جواس کی جملہ خصوصیات کی نمائندگی کاحق ادا کر سکے۔

یونگ نے علامت اور نشان (Sign) میں امتیاز کرتے ہوئے یہ واضح کیا کہ اگر شعوری طور سے علامت وضع کی جائے تو وہ علامت کے برعکس اشارہ ہوگی۔ای طرح کثر ت استعال ہے بھی علامت اپنی معنوی گہرائی گنوا کراشارہ میں تبدیل ہوجاتی ہے۔ جیسے عیسائیوں کی صلیب،مسلمانوں کے ہاں چاندستارہ، سوشلسٹول کے لیے درانتی، ہتھوڑ ااور سرخ سوریا، ہندوؤں کا ترشول،علامہ اقبال کا شاہین اور غزل میں جام و مینا، واعظ محتسب، عاشق ،خزاں، بہار، رقیب،جنون وغیرہ۔

یونگ کے بموجب علامت غیرواضح بہہم اور نامعلوم کے اظہار کے لیے استعمال ہوتی ہے۔اس
لیے کہ نشان کے برعس علامت کا سرچشمہ اجتماعی لاشعور ہوتا ہے اس لیے اس نے علامت کو'' زندہ'' اور
''رُمعیٰ'' قرار دیا تھا کہ یہ سائیکی کی اندرونی کارکردگی کی مظہر اور نفسی توانائی کی امین ہوتی ہے۔اس لیے
شعوری طور پروضع کردہ علامت نفسی توانائی سے عاری ہونے کی بناپر حقیقی علامت نہیں قرار دی جاسکتیں، جب
لاشعور تخلیقی لاشعور بن جاتا ہے تو وہ علامات کے ذریعہ سے ماورائے شعور کا ادراک کراتا ہے اس لیے علامت
سے مہم کی توضیح ،نامعلوم کا ادراک ،انتشار میں تنظیم اور تنوع میں وحدت بیدا ہوجاتی ہے۔نامعلوم کے ادراک کے دومرامل بنتے ہیں۔ایک خورتخلیق کار کے لیے ، دومرااس کی تخلیق کی روشنی کے لیے ، قاری کے لیے ہردو
صور توں میں علامت ''پُل'' کا کام کرتی ہے۔

جہاں تک ادب میں علامت کی کارفر مائی کا تعلق ہے تو 1884ء میں فرانس میں بادلیر، پال ورلین، رال بو، والیری، ملارے نے اپنی نظموں میں علامت کے استعال کا آغاز کیا۔ خیال وفکر اور اسلوب کے لحاظ سے بیشعراء متنازع تھے لیکن شاعری میں علامت چل نگلی اور دوبرس بعد ہی اس نے تحریک کا نام حاصل کرلیا۔ بیسب شاعری میں خقیقت نگاری کے برعکس اس دھند لے ابہام کے قائل تھے جس کا نام حاصل کرلیا۔ بیسب شاعری میں خقیقت نگاری کے برعکس اس دھند لے ابہام کے قائل تھے جس کے شاعری میں تھے بلکہ علامتوں کے دریعہ سے اخفا کے قائل نہ تھے بلکہ علامتوں کے ذریعہ سے اخفا کے قائل جمی تھے۔

اردومیں علامت نگاری اور آزادظم کا ارتقاء متوازی نظر آتا ہے اور میراجی اس ضمن میں امام کا درجہ رکھتا ہے۔ اس کے بعد ن مراشد، منیر نیازی، مجیدا مجد ہیں جبکہ ترتی پبندوں نے اپنے مخصوص سیاسی آدرش کے ابلاغ کے لیے تاریکی، رات، صبح، روشن، مقتل، زنجیر جیسی علامات بکثرت استعال کیس، ساحرلد هیانوی سے لئے رفیض احرفیض تک۔

ماضی کیے زندہ علامات مہیا کرتا ہے، اسے اس مثال سے سمجھا جا سکتا ہے جب عہد ضیاء میں احتساب اور سنسرشپ اور قد عنیں عام تھیں تو شعراء نے واقعہ کر بلا سے شکی، نیزہ عَلم، دھوپ، شام غریباں، حسین، یزیدجیسی علامات اخذ کر کے ملک کی سیاسی صورتحال پر منطبق کیس ۔ علامہ اقبال نے بھی یزیدیت اور حسینیت کوعلامتی مفہوم میں استعمال کیا تھا۔

ہمارے ہاں قدیم داستانوں سے بھی علامتیں اخذ کرنے کا رجحان ملتا ہے۔ بالخصوص'' طلسم ہوشر با'' کے بعض کر داروں اور'' باغ و بہار' کے درویشوں کا علامتی طور پر مطالعہ کیا گیا اور یوں قدیم داستانوں میں نیا پن اور جدید معانی تلاش کیے گئے۔ اسی انداز پر جدید افسانے میں بھی علامات کا استعال کیا گیا۔ تقيدى اصطلاحات

مزید مطالعه کے لیے ملاحظہ سیجیے: اشتیا تی احمد (مرتب)''علامت نگاری'' (لا ہور: 2005ء) سلیم اختر، ڈاکٹر'' نفسیاتی تنقید'' (لا ہور: 1986ء) ایضا''مغرب میں نفسیاتی تنقید'' (لا ہور: 1999ء) ایضا''تخلیق اور لاشعور کی محرکات' (لا ہور: 1983ء)

Chadwick, Chables. "Symbolism" London ,1971 00**O**Oo غ

### غالبيات:

مرزا اسد الله خال غالب کے حالاتِ زندگی، ذات وصفات، شاعرانہ محان، خطوط وغیرہ کے بارے میں تحقیقی و تنقیدی نوعیت کی کتب ومقالات کے لیے مروج اصطلاح۔

## غريب الفاظ (عربي -اسم مُذكر)

غریب بالعموم نادار کے معنی میں مستعمل ہے جبکہ یہ بھی اس کے لغوی معنی ہیں'' مسافر، پردلیی، اجنبی، بے گاند، مسکین، عاجز، بیکس، نادر، عجیب، انو کھا'' لسانیات میں غریب الفاظ سے مراد دوسری زبانوں کے ایسے الفاظ ہیں جومزا جاار دوزبان کا حصہ نہ بن سکیں لہذاتح بروتقر بر میں مستعمل نہ ہوں۔

## غزل (عربی،اسم موئنث)

غزل محبوب سے اظہارِ تمنا اور تعلقاتِ عشق کے بیان کے لیے مخصوص سمجھی جاتی ہے اور یہی اس کی لغوی تعریف ہے۔" معثوق یا اپنے محبوب کے ساتھ کھیلنا،عور توں کے ساتھ بات جیت، جوانی اور ہم صحبتی کا ذکر "ور نزمنگ آصفیہ") نالہ پابند لے نہیں کہ مصداق غزل بھی بھی لغوی تعریف کی ذرای آ بجو میں بندنہیں رہی اس امر کے باوجود کہ بقول غالب:

بقدرِ شوق نہیں ظرفِ تنکنائے غزل کے لیے ۔ کھے اور چاہیے وسعت مرے بیاں کے لیے ۔

غزل میں آسال تلے ہر بات، موضوع، مسئلہ کے بارے میں ہرنوع کے خیالات وتصورات کا اظہار کیا جاسکتا ہے۔ چنانچ عشق (مذکر، موسیت ، مجازی، حقیق) جنس، تصوف، افلاس، غم زمانہ، ذاتی احوال، نفسى اورنفسياتى مسائل، زگسى رجحانات، فرد، عصراورمعاشره سب نے غزل ميں جگه يائى۔

فرن ہر بحر میں کہی جاستی ہے۔اشعار کی تعداد مخصوص ومحدود نہیں۔غزل دنیا بھر کی شاعری میں اس بنا پر منفر دنصور کی جاستی ہے۔اشعار کی تعداد مخصوص ومحدود نہیں۔غزل دنیا بھر کی شاعری میں محصوص ہے۔اسی لیے نظم کے برعکس کی موضوع نہیں ہوتی چنا نچے مسلسل خیال کی حامل ہونے کے بجائے فرل منتشر خیالی پر مبنی ہوتی ہے،اس حد تک کہ ایک غزل میں بیک وقت متضاد، برعکس، متناقص خیالات بھی مل غزل منتشر خیالی پر مبنی ہوتی ہے،اس حد تک کہ ایک غزل میں بیک وقت متضاد، برعکس، متناقص خیالات بھی مل سے بین کی منتشر خیالی کے باوجود غزل کی ہیئت متعین ہے اوراس میں کسی طرح کا بھی ردوبدل جائز نہیں۔

غزل فاری سے اردو میں آئی محققین کے بموجب فارس شاعر ردو کی نے عربی قصیدہ کی تشبیب کو قصیدہ میں بھی غزل کی مانند قصیدہ سے جدا کر کے غزل کی صورت میں نئی صنف بخن اختراع کی۔ یادر ہے کہ قصیدہ میں بھی غزل کی مانند قانیہ مسلسل ہوتی ہے۔

مطلع: (عربی،اسمِ مذکر) طلوع ہے مطلع کامفہوم حاصل کیا گیا۔غزل کا پہلاشعر، دونوں مصرعے ہم قافیہ وہم ردیف۔

مطلع ثانی: اگردوسرے شعر کے بھی دونوں مصرعے ہم قافیہ وہم ردیف ہوں تو اسے مطلع ثانی /حسنِ مطلع / زیبِ مطلع کہتے ہیں۔

مقطع غزل کا آخری شعراس میں شاعر بالعموم اپناتخلص استعمال کرتا ہے۔ مزید مطالعہ کے لیے ملاحظہ سیجیے:

عبادت بریلوی، ڈاکٹر''غزل اور مطالعه غزل' (کراچی: 1955ء) فراق گورکھپوری''اردوغزل گوئی'' (لا ہور: 1955ء) پوسف حسین خال، ڈاکٹر''اردوغزل'' (لا ہور: 1972ء)

# غزل، تجربات:

صدیوں تک غزل مخصوص ہیئت واسلوب میں کہی جاتی رہی گیکن اب جدید شعراء نے ان پابندیوں سے انحراف کی راہ تلاش کرتے ہوئے غزل کی نئی صور تیں دریافت کرنے کی کوشش کی۔اس ضمن میں بھارت کے شعراء نے زیادہ تجربات کیے۔سہ ماہی'' کو ہسار'' جرنل بھا گیور (شارہ نمبر 165۔ جنوری 2006ء) سے ان تجربات کی چند مثالیں پیش ہیں۔

غزل مثلث: جیسا کہ نام سے ظاہر ہے بیغزل تین مصرعوں پرمشمل ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ تین

مصرعوں کا مطلع وغیر ہ تو نہیں بن سکتا ،الہذا تین مصرعوں کا ایک ایک بند بن جاتا ہے۔ یوں مجھیے کہ مثلث غزل کا ''شعر'' دو کے بجائے تین مصرعوں پرمشتمل ہوتا ہے۔ مثال پیش ہے: خوش رہ کے نہ ہنا کوئی ستم ناوم طرب سے اپنا مناسب جوابِ غم نادم الم کے آگے نہ کرنا سر اپنا خم نادم (نادم بخي)

سینہ کے ہر ایک داغ میں پھول کا چرہ ي داغ صله بين جو مرے عبد وفا كا ان داغوں سے روش مری نظروں کا در یجہ (سوئن رائي)

اس انداز کے تجربات سجادمرزا،عثان قیصر،احسان ثاقب،عبیدالله ساگر،مقبول منظرنے بھی کیے ہیں۔ ما تکوغزل: ما تکو کے انداز پرتین مصرعوں برمشتل غزل:

چھیڑودییک راگ

پھیرودیپ شایدگری ہے جاگیں ماگ (سردارربنواز صارم)

موشح نماغ زل: عربی لفظ "موشح" کا لغوی مطلب زیورے آراسته کرنا، مزین ،سجانا، سلیس الفاظ

میں یہ آ راست غزل ہے۔اس غزل کی دومثالیں پیش ہیں:

صيقل إدل آكيون كايرورده مول-

شومئى قسمت يقرشهريس آن بسابول-

(اسلم حنيف)

ہرنفس ہرقدم حرقوں کے سہارے بہلتی رہی ہم کو کھلتی رہی كياخوشي كيباغم زندگي روزگر تي سنبطلتي ربي رخ بدلتي ربي

(شارق عديل)

مُعرّ اغزل: Blank Verse کے اندزیر قافیہ ردیف کے بغیر غزل مثال: کب کے غایب ہوئے ہیں دہشت گرد

اب لکیرول کو پیٹتے رہے

(خواجرحت الله جرى)

غیر مُر و ف غزل ردیف کے بغیر مگر قافیہ کے ساتھ غزل، مثال پیش ہے: دشمن نے قلعے میں بھی مجا دی ہے تباہی محلوں سے نکل آیئے اب ظلِ الہی

(معراج انور مصطفیٰ آبادی)

مُروَّف دوہا غزل دوہا کے انداز میں مقفیٰ مگرردیف کے بغیرغزل مثال: ٹی وی کے فتنے ادھر جب سے گھر گھر آئے اپنے گاؤں میں بھی نظر اوچھے منظر آئے

(انورشيم انور)

دوباغزل: دوباكي ما نند دونو ل مصرعول مين قافيه مثال:

موت کا بنجارہ یہی دیتا ہے پیغام جینے کے ڈھب ہیں الگ لیکن اک انجام

(وسيم اختر)

گیت غرل گیت کے ہندی اسلوب میں قافیہ اورردیف کے ساتھ مثال:

سبز بری آنگن میں آ

آ میرے جیون میں آ

(رفیق شامین)

مہتابی غزل: اس اندازی غزل کے اسلوب اور عام غزل کے اسلوب میں کوئی فرق نہیں۔ ہر شعر کا قابید دیف الگ ہوتا ہے۔ مصرعوں کی کمی بیشی سے ایک تصویر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس لیے ایسی غزل کی طباعت میں ایسا التزام ضروری ہوجا تا ہے کہ غزل مطبوعہ صورت میں شاعر کے حسبِ منشا تصویر بن جائے اور اس تصویر کا مہتاب سے تعلق بھی لازم نہیں عبید اللہ ساگری" مہتا بی غزل' بطور مثال پیش ہے:

مهتابي غزل

جولائق سفرنہیں کوئی وہ رہگز رنہیں زمین وآ سان پہہے مری نظر جہانِ رنگ و بوہے بے خبرنہیں

بهلاعمل سدا بهلا براعمل سدابرا یہ بات مہل وصاف ہے کوئی اگر محرنہیں تحفي نظرنهآ ئے تو ترى نظر كائے قصور باخدا عزیزمن بیمیدے کی ہے بہاں خدا کا گھرنہیں افادیت کاراستہ ہے جال کسل مہیب تر يقين وعزم ساته بين صعوبتول كاذرنهيس میں عرصة طلب میں ہوں رواں دواں سکون کا سرشت میں گزرنہیں سکوں کی پارگاہ میں غنيم كاخطرنهين

منى غزل منى (Mini) غزل كومُنى غزل سمجها جاسكتا ہے۔ چھوٹی بح/ركن ميں كم سے كم الفاظ ميں قانیہ ردیف کی پابندی ملحوظ رکھتے ہوئے غزل کہی جاتی ہے۔ مثالیں: وقت کو صلیب لکھ

چ ہے تی عجیب لکھ

(نذریفتح پوری)

منتمجھے اوج

( ڈاکٹر صابر آفاقی )

چره انقاب نظرين حجاب

غرو ل نما:

آ زادغزل كا دوسرانام مرانداز كى تبديلى كے ساتھ مقاله بعنوان ' غزل نما...ايك تجربه' (مطبوعه

سالنامہ''صریز''کراچی، جون۔ جولائی 2004ء) میں ظہیر غازی پوری نے خودکواس کا موجد قرار دیتے ہوئے ڈاکٹر عنوان چشتی کابیا قتباس نقل کیا ہے:

'' نظہیر غازی پوری نے آزاد غزل میں تجربے کا ایک اور جہت سے روشناس

کرایا ہے۔ اب تک بیصورت نظر آتی تھی کہ ایک شعر کے دونوں مصرعوں کے ارکان

کی تعداد مختلف ہوتی تھی۔ ظہیر غازی پوری نے اپنی آزاد غزل (غزل نما) میں اس
اصول کو مختلف اشعار میں برتا ہے یعنی ان کی غزل کے ہرشعر کے دونوں مصرعوں کی
تعداد برابر ہوتی ہے لیکن ہرشعر کے ارکان کی تعدادالگ الگ ہوتی ہے۔''

ڈاکٹر نہم عظمی نے غزل نماکو آزا غزل سے متاز کرتے ہوئے اسے''ایک الگ صنف' قراددیا۔ (حوالہ سابق)

ڈاکٹر مناظر عاشق ہرگانوی نے کتاب'' غزل نما'' میں ظہیر غازی پوری کے موجد ہونے کا دعوئی
مستر دکرتے ہوئے شاہد جمیل کوغزل نماکا موجود قرار دیا' ہفت روز ہ'' غنچ'' (بجنور: کیم اکتو بر 1973ء) میں
مستر دکرتے ہوئے شاہد جمیل کوغزل نماکا موجود قرار دیا' ہفت روز ہ'' غنچ'' (بجنور: کیم اکتو بر 1973ء) میں
ان کی کیہلی غزل نما شاکع ہوئی (ص: 6) غزل نما لکھنے والوں میں کاظم ناکطی' صابرعظیم آبادی' نذیر فتح پورئ فراز حامدی' روّف منیراور ڈاکٹر مناظر عاشق ہرگانوی کے علاوہ متعدد شعراء طبع آزمائی کررہے ہیں۔غزل نما

"اس میں دونوں مصرعے کے ارکان میں کی بیشی اسی طرح کی گئی ہے کہ پہلام صرع جتنے ارکان میں ہوں جتنے ارکان میں ہوں استے ہی ارکان میں ہوں گے اور دوسرا مصرع جتنے رکن میں ہے چوتھا' چھٹا' آٹھواں' دسواں' بارہواں وغیرہ مصرعے بھی استے ہی رکن میں ہوں گے ۔ باتی سب لوازم ایک جیسے ہوں گے ۔ " (ایضا ص: 6) ڈاکٹر منا ظرعاشق ہرگا نوی کی غز ل نما کے دوشعر ملاحظہ ہوں:

ورکن نما غز ل نما غز ل ہے کچھا لگ تو ہے غز ل نما پرغور کر بھٹر بھاڑ میں غز ل نما پرغور کر بھٹر کی ان کی رگ تو ہے غز ل نما پرغور کر بھٹر بھاڑ میں غز ل نما پرغور کر بھٹاں میہ بھٹھا لگ تو ہے میں انہاں میہ بھٹھا لگ تو ہے میں انہاں میہ بھٹر بھاڑ میں غز ل نما پرغور کر بھٹال میہ بھٹر بھاڑ میں غز ل نما پرغور کر بھٹر بھاڑ میں غز ل نما کرنے میں خز ل نما کرنے میں خز ل نما کرنے دبلے ملاحظہ کیجئے:

'' غزل نما کاموجدکون؟''از ڈاکٹرمنہاج مجروح مطبوعہ ماہنامہ''صریر'' کراچی۔اپریل 2004ء

اس ضمن میں مزید مطالعہ کے لیے ملاحظہ کیجیے:

## غزل بسواليه:

اگر چہ سوالیہ غزل با قاعدہ اصطلاح نہیں لیکن جس طرح مکالمہ کی وجہ سے مکالماتی غزل کی اصطلاح متعارف کرائی گئی ای طرح شعر میں سوال کی وجہ سے سوالیہ غزل کی اصطلاح بھی بروئے کارلائی جا سکتی ہے جیسے شکیب جلالی کے اس شعر میں سوال کیا گیا:

خزاں کے جاند نے پوچھا یہ جھک کے کھڑی سے کہوں کے جوائد نے بوچھا یہ جھک کے کھڑی سے کہوں چراغ بھی جلتا ہے اس حویلی میں غالب کا پیشعرسوال جواب کی اچھی مثال ہے:

کہا تم نے کہ ''کیوں ہو غیر کے گئے میں رسوائی؟''
''بچا کہتے ہو، پچ کہتے ہو، پھر کہو کہ ہاں کیوں ہو؟''

## غزل مكالماتى:

و تی نے جب بیکہا:

عجب کچھ لطف رکھتا ہے شب خلوت میں گلکوں سے

سوال آہتہ آہتہ، جواب آہتہ آہتہ آہتہ

تو وہ دراصل غزل کی لغوی تعریف، عورتوں سے ہاتیں کرنے ہی کی بات کررہا تھا۔اس لیے ماضی

اور حال کے متعدد شعراء نے اپنی غزل میں مکالمہ سے بھی کام لیا، مکالمہ بنیادی طور پر ڈراما کی چیز ہے، یوں

مکالمہ سے غزل میں ڈرامائی تاثر پیدا ہوجا تا ہے اور شعر گویا ایک منظر پر در یچہ واکر دیتا ہے۔

مزید دیکھیے:

عديم ہاشي" مكالمهُ" (لا ہور:1995ء)

## غزليت:

جس طرح شعریت کی اصطلاح شاعری کے اثر کے لیے استعمال ہوتی ہے، اسی طرح غزل کے .

خصوصی اٹر کے لیے غزلیت کی اصطلاح مستعمل ہے۔اسے غزل کارس یا جو ہر بھی قرار دیا جاسکتا ہے۔اس ضمن میں بیدواضح رہے کہ اگر چہ غزلیت ،غزل سے مشروط ہے لیکن غزل میں کیونکہ ہر شعر مضمون کے لحاظ سے منفر د ہوتا ہے اور بلحاظ خیال بلند و بست مضامین ایک غزل میں سیجا ہو سکتے ہیں اس لیے غزلیت دراصل غزل کے تمام اشعار کے برمکس ایک دویا چندا شعار میں مل سکتی ہے۔

غزلیت کے لیے قطعی قواعد وضوابط نہیں یہ تو شاعرانہ ذوق کا معاملہ ہے جس کا غزل کی جمالیات سے تعلق بنتا ہے۔ اس لیے اس کا بھی مکان ہے کہ غزلیت کے شمن میں مختلف اصحاب کی آراء مختلف بلکہ باہم متضاد بھی ہو سکتی ہیں۔

00000

Personal Library IHSAN-UL-HAQ 0313-9443348



#### ف

# فُحاشی /فُحش نگاری (Pornography)

''فرہنگِ آصفیہ''کے مطابق فخش (عربی، اسمِ مذکر) کا مطلب''بدی کا حد ہے گزرنا، تہذیب کے خلاف ہونا، گالی، انتقام، قابلِ شرم بات، بیہودہ بات، بیہودہ کلام، ننگ پن' اس سے فخش بکنا بخش کلام، فحاشی اور فحش نگاری جیسے الفاظ بنائے گئے۔ اگر چہان الفاظ کے استعال میں انحوافات پائے جاتے ہیں لیکن بنیادی حوالہ جنس کا بنتا ہے۔ انگریزی میں جنس نگاری / فحش نگاری کے لیے کئی اصطلاحات ملتی ہیں جیسے بنیادی حوالہ جنس کا بنتا ہے۔ انگریزی میں جنس نگاری / فحش نگاری کے لیے کئی اصطلاحات ملتی ہیں جیسے بنیادی حوالہ جنس نگاری وغیرہ بنیادی وضاحت یا حد بندی سے کام چلایا جاتا ہے لیکن اس معانی اور محلِ استعال کے بارے میں کوئی خاص وضاحت یا حد بندی نہیں ملتی۔

جہاں تک Pornography کا تعلق ہے تو یہ یونانی لفظ "Pornographos" ہے حاصل ہوا جس کا لغوی مطلب ' طوالفوں کی تحریر' ہے۔ اپنی ابتدائی صورت میں یہ لفظ طوالفوں کے حوالے سے جنسی پخٹارہ والی تحریروں کے لیے مستعمل تھالیکن بعد میں شاعری ،فلم ،مصوری اور مجسمہ سازی کے لیے بھی استعال کیا جانے لگا۔ مخضر ترین الفاظ میں اس کی تعریف یوں کی جاسکتی ہے کہ کسی بھی ذریعہ سے شہوانی جذبات کو برا چیختہ کر کے جنسی چنٹارہ پیدا کرنا۔ اس خمن میں لکھنے والے کی نیت بھی اہم کردارادا کرتی ہے۔

فیاشی اصنافی ہے۔ کسی بنیاد پرست کے لیے بے پردہ عورت کا وجود ہی مخش ہے جبکہ لبرل سوچ کے حاص شخلیقی فنکار، مصور، مجسمہ ساز کے لیے شاید عربیاں جسم کے بیان یا تصوریشی میں بھی فحاشی نہ ہو۔اس لیے ڈی ایکے لارنس کے بقول:

''ایک شخص کے لیے جوفحاثی ہے، وہ دوسرے کے لیے جیئنس کا شخصا ہے۔'' عالمی اوبیات (قدیم و جدید کی شخصیص نہیں) میں فحاشی کی مثالیں مل جاتی ہیں۔اردوکی قدیم داستانوں اور بعض مثنویوں (''خواب و خیال'' از میر آثر،''بدر منیز'' از میرحسن اور''زہرِ عشق'' از نواب مرز ا شوق) میں وصل کی لذیذ جزئیات سمیت تصویر کشی بطور مثال پیش کی جاسکتی ہے لیکن اب ماضی کے مقابلہ میں اتنی پابندیال نہیں رہیں۔اس لیےاب فحاش کے نام پرمقد مات نہیں چلائے جاتے۔
اگراردو میں سب سے زیادہ فخش شاعری کی تلاش ہوتو جعفر زٹلی کی گلیّات'' زٹل نامہ'' (مرتبہ رشید حسن خال ،نئی دہلی : 2003ء) کا کوئی شاعر بھی مقابلہ نہیں کرسکتا۔ رشید حسن خال صاحب نے گلیّات کی تدوین کرتے وقت جنسی اعضاء اور جنسی فعل والے الفاظ حذف کرنے کے برعکس برقر ارر کھے ہیں۔
مزید مطالعہ کے لیے ملاحظہ سیجیے:

Hyde, H. Montgomery "A History of Pornography" London

Atkins, John "Sex in Literature" London, 1970

Kronhausen, Ebergard/Phylcis "Pornography and the Law" NewYork, 1961.

فرد:

جب شعوری طور پرصرف ایک ہی شعر کھا جائے تو وہ فرد کہلا تا ہے جس کی جمع فردیات ہے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ شاعر صرف ایک ہی شعر کہد پا تا ہے اور مزیدا شعار سے غزل مکمل نہیں کر پا تا، ایسا شعر بھی فرد کہلا تا ہے۔ ورد کا فرد پیش ہے۔

خلق میں ہیں پر جدا سب خلق سے رہتے ہیں ہم تال کی گنتی سے باہر جس طرح رو پک میں سُم

## فطرت نگاری (Naturalism)

اگرچہ بعض اوقات فطرت نگاری کوحقیقت نگاری کے مترادف کے طور پر بھی استعال کیا جاتا ہے لیکن فطرت نگاری حقیقت نگاری سے ایک قدم آ گے ہے۔اس میں فطرت کواس کے تنوع اور بوقلمونی سمیت پیش کیا جاتا ہے۔ فطرت خارجی بھی ہوسکتی ہے اور افراد کی فطرت بھی اور فطرت نگاراد یب ہردو کی مرقع کشی کی سعی کرتا ہے۔ فطرت نگاراد یب کوایملی زولا کی مثال سے سمجھا جاسکتا ہے جس نے اپنے ناولوں "Ana" اور

"Druncard" کے مریض کی فطری تصویر کئی کے لیے جبیتال جاکر حقیقی مریضوں کا مشاہدہ کر کے مرض کے بار ہے بیں نوٹس لیے۔اردو میں سعادت حسن منٹواس انداز کی کا میا ب اور بہترین مثال ہے۔

کتاب "Naturalism" کے موفیین کے بموجب'' فطرت نگاری اور اس کے ساتھ فطرت نگاری اور اس کے ساتھ فطرت نگار جیسی اصطلاحات خاصی مہم ہیں۔ فطرت نگاری کی متنوع مثالوں کے مطالعہ کے بعداس کے مفہوم میں وسعت اور پیچید گیوں کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔'' (ص: ۱)

اٹھار ہویں صدی کے یورپ میں نیچر بدنام لفظ تھا۔ اسے خدا، مذہب، روحانیت اور مابعد اطبیعات کے منافی اور برعکس سمجھا جاتا تھا۔ سرسید احمد خال پر بھی'' نیچری'' کا لفظ کفر کے متر اوف کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔

Furst, Lilian Dr/ Peter N. Skrine "Naturalism" London, 1978

# فِكشن (Fiction)

اس انگریزی اصطلاح کا اردو میں مناسب ترجمہ نہیں ملتا اس لیے اس کی حدود اور استعال کے بارے میں قطعی طور سے بچھنہیں کہا جا سکتا۔ سوائے اس کے کہ بیاناول اور افسانہ کے لیے مشترک اصطلاح ہے۔ اس ضمن میں بیسوال بھی ہے کہ کیا فیکشن میں داستان بھی شامل ہے؟
میرے خیال میں فیکشن کو صرف ناول اور افسانہ تک ہی رہنا جا ہیے۔ داستان کی تکنیک، کردار نگاری، سحروطلسم اور مجموعی فضاناول اور افسانہ سے بچھ مناسبت نہیں رکھتی۔ اس لیے داستان کو فیکشن میں شامل نہ کرنا جا ہے

اسی مناسبت سے تمثیل (Allegory) بھی فکشن میں شامل نہیں کی جاسکتی اور نہ ہی قدیم حکایات۔ مزید مطالعہ کے لیے ملاحظہ سیجیے: اختر انصاری'' اردو فکشن: بنیا دی وتفکیلی عناص'' (کراچی: 1983ء)

## فليپ (Flap)

کتاب کے گرد پوش/ ٹاکٹل کی پشت پر درج ایسی مختصر تحریر جس میں مصنف کے دوست، نقادیا ناشر کی کتاب کے بارے میں تقریفلی اسلوب میں تعریف درج ہوتی ہے۔مصنف خود بھی فلیپ تحریر کردیتا ہے اور بعض اوقات فلیپ پرمصنف کا بائیوڈیٹا یا اس کی دیگر کتب کی فہرست بھی درج ہوتی ہے۔ان دنو ل شعراء اپنے شعری مجموعوں کے فلیپ پرغز ل یانظم بھی لکھ دیتے ہیں۔

# فینٹسی/فنطاسی (Fantasy/Phantasy)

یے نفیاتی اصطلاح بے مہار تخیل اور غیر منطقی تلاز م خیال کے لیے ستعمل ہے۔ یہ بھی لاشعوری مخرکات کے زیراثر جنم لیتی ہے۔ یہ شخصیت کے لیے تسکین کا لاشعوری انداز ہے اور اس میں اس کا جواز مضم ہے۔ یہ لاشعور کا تشکیل کردہ ایسا جہان ہے جس میں تخلیقی فنکار سے لے کر جنونی تک بھی زیست کرتے ہیں۔ تخلیقی فنکار، تکنیک اور اسلوب میں اس سے کام لیتا ہے جبکہ جنونی اس جہان سے باہر نہیں آ سکتا۔ اوب کے ساتھ ساتھ فینٹسی نے جدید مصوری پر بھی اثر ات ڈالے ہیں۔ سرریلزم میں لاشعوری عکاسی پر بہت زور دیا جاتا ہے جنانچے سردیلزم مصوروں نے تلازم خیال کے ساتھ ساتھ فینٹسی پر جنی تصاویر پیند کیں۔ ہے چنانچے سردیلزم مصوروں نے تلازم خیال کے ساتھ ساتھ فینٹسی پر جنی تصاویر پیند کیں۔ مصوروں نے تلازم خیال کے ساتھ ساتھ فینٹسی پر جنی تصاویر پیند کیں۔ مصوروں نے تلازم خیال کے ساتھ ساتھ فینٹسی پر جنی تصاویر پیند کیں۔ مصوروں نے تلازم خیال کے ساتھ ساتھ فینٹسی پر جنی تصاویر پیند کیں۔ مصوروں نے تلازم خیال کے ساتھ ساتھ فینٹسی پر جنی تصاویر پیند کیں۔ مصوروں نے تلازم خیال کے ساتھ ساتھ فینٹسی پر جنی تصاویر پیند کیں۔ مصوروں نے تلازم خیال کے ساتھ ساتھ فینٹسی پر جنی تصاویر پیند کیں۔ مصوروں نے تلازم خیال کے ساتھ ساتھ فینٹسی پر جنی تصاویر پیند کیں۔ مصوروں نے تلازم خیال کے ساتھ سے جنانچے ساتھ ساتھ فینٹسی پر جنانچے سے جنانچے سے بیان ہے جنانچے سے جنانچے سے بیانے سے بیانے

### ق

### قارى اساس تنقيد (Reader / Based Oriented Criticism)

مغرب سے تازہ درآ ہدہ اصطلاحات میں سے ایسی اصطلاح جس کے بارے میں وثوق سے پہلے نہیں سے۔ اس اصطلاح سے یہ مفہوم بچھ میں آتا ہے کہ مصنف کے برعکس اصل اہمیت قاری کو حاصل ہے۔ یہ درست کہ تخلیق اور مصنف کے درمیان قاری ہی رابطہ کا ذریعہ بنتا ہے کہ قاری کے بغیر متن، کتاب کے اوراق میں مدفون رہے گا۔ اب ہرقاری کی ذہنی سطح اوراو بی ''آئی کیو'' کیساں نہیں ہوتا۔ قاری کا کتنا اور کیسا مطالعہ ہے اور اس پر بھی متنز ادیدا مرکداس کی بہندیدہ صنف کون سی ہے۔ مزید ریہ کہ زندگی اور ادب کے بارے میں اس کا نقط نظر کیا ہے۔ یہ تمام امور شعوری یا غیر شعوری طور پرقاری کی ادبی پہندیدگی کا معیار متعین کرتے ہیں۔ اس کا نقط نظر کیا ہے۔ یہ تمام امور شعوری یا غیر شعوری طور پرقاری کی ادبی پہندیدگی کا معیار متعین کرتے ہیں۔ اس کا نقط کینتی سے ہرقاری اپنی ذہنی استعداد کے مطابق رس، مزاء آگہی ،لطف حاصل کرے گا۔ اس اس مثال سے بچھئے کہ بعض قارئین کے لیے غالب اورا قبال مشکل ہیں جبکہ بعض کے لیے آسان ۔ یوں دیکھیں تو قاری مطلق کے بجائے اضا فی نظر آتا ہے۔

ڈاکٹر احمد مہیل مقالہ''ساختیات،اد بی نظریہاور قاری اساس تنقید'' (بحوالہ:'' تسطیر۔راولپنڈی، شارہ 3،جلد 16۔جولائی تاستمبر 2010ء) میں لکھتے ہیں:

" قاری اساس تقیداس بات پرزوردیتی ہے کہ قاری معروضی متن کوتوڑ پھوڑ دے اور متن کوالے کا میں متن کوتوڑ پھوڑ دے اور متن کو اپنے ہاتھوں تہس نہس کر کے موضوعی سطح پر قاری کے روِمل کے اوبی مطالعوں اور اس کی مناجیات کے مقاصد کی نئی تعریف بھی متعین کرے اور اخلاقی طور پرنظر ثانی قیاسات کونئ قوتوں کے ساتھ تغیر پذری سے متعارف کرائے۔"
وہ مزید لکھتے ہیں:

" قارى اساس تقيد كالهم نكات يه بين:

1-ابتدائی عناصر قاری کے عناصر کوجنم دیتے ہیں جو نقاد کے تصورات سے مختلف ہوتے ہیں۔ 2-متن میں پائے جانے والے معروضی متعلقات کو قاری موضوعی سطح پر ایک دوسرے سے

مميز كرتا ہے۔

2- بہت ہے متن کنٹرول (Control) قتم کے بھی ہوتے ہیں اور ان میں روک (Control) کا عضر بھی ہوتا ہے، لہذا بہت سے معنوی پہلوؤں کو قاری رو کرتے ہوئے اسے"عدم قراُت" کانام دے دیتا ہے۔"

قاری اساس تنقید کے لیے ایک اور اصطلاح "Reader Respose Criticism" بھی ملتی ہے۔ ملاحظہ کیجے:

Tompkins, Jane p. (ed.) "Reader resuponce criticism" London, 1994.

نفیات کے حوالہ سے بات کریں تو قاری کا Response اعصابی کارکردگی سے مشروط ہوتا ہے۔ ہرقاری کے اعصاب جداگانہ ہوتے ہیں اس لیے وہ صرف اس قاری سے ہی مخصوص ہول گے۔

### تانون ساز تنقير (Legislative Criticism)

جیسا کہنام سے ظاہر ہے تقید کے اس انداز میں علم بیان اور فصاحت و بلاغت کے اصول وضوابط کی روشیٰ میں شعراء کے کلام کامحا کمہ کرتے ہوئے انہیں اچھا شعر کہنے کے طریقے سمجھائے جاتے اور براشعر نہ کہنے کے اصولوں کی وضاحت کی جاتی تھی ، لہذا شعراء کے لیے نقادا کیک منصف کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ چنانچہ اصول وضوابط کے نام پر نالہ کو یابند کیا جاتا۔

سولہویں اورستر ہویں صدی عیسوی کے بیشتر انگریز نقاداس اندازِ نفتہ کے علمبردار تھے۔سرفلپ سٹرنی اوراس کے بعد جان ڈرائیڈن نے اس اندازِ نفتہ کے خلاف رڈمل کا اظہار کیا۔

اس اندازِ نقد میں نقادشاعری کے مواد کے مقابلہ میں شاعری کے ٹیکنیکل پہلوؤں جیسے بح، اوزان، علم بیان، فصاحت کے اصولوں اور بلاغت کے قوانین کو اساسی اہمیت دی جاتی ہے اور نقاد گویا منصف بن کر خامیوں پر دوشنی ڈالتے ہوئے اچھی شاعری کے قوانین سمجھا تا ہے۔ سرفلپ سٹرنی سے قطع نظر انگریزی تنقید کی دوصد یوں (سولہویں اورستر ہویں) تک اس کا چلن رہا۔

جہاں تک شاعری کے بارے میں فیصلہ بلکہ فیصلے صادر کرنے کا تعلق ہےتو بعض امور کے لحاظ سے قانون ساز تنقیداور نظریاتی تنقید میں مماثلت اور مشابہت بھی نظر آتی ہے۔

رومانویت نظریاتی تقید اور قانون سازی تقید برگهری ضرب لگائی جبکه کلاسکیت میں ان

دونوں کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی۔1660ء ہے قبل کی تمام تنقید قانون سازیانظریہ سازتھی۔مغرب میں تو یہ انداز نفذاب متروک ہو چکا ہے البتہ ہمارے ہاں شاعری میں وزن جانچنے والے اورلفظ کے استعمال کے ممکن کی پہلوؤں پرزوردینے والے حضرات اسی رویہ کے مظہر ہوتے ہیں۔

## قافیه(عربی،اسمِ مُذکر)

قافیہ کا لغوی مطلب پیچھے پیچھے چلنے والا ، آخر میں آنے والا ہے۔اس مناسبت سے شعر کے آخر میں آنے والا ہم وزن لفظ قافیہ کہلاتا ہے۔غزل کا ہر شعر نئے قافیہ کا حامل ہوتا ہے۔عربی ، فارسی اور اردو شاعری کی مانند دنیا کی دیگر زبانوں میں قافیہ مستعمل نہیں جبکہ ہمارے ہاں یہ باور کیا جاتا ہے کہ قافیہ سے شعر خوش آ ہنگ ہوکر زیادہ بامزا ہوجاتا ہے۔

ماہرین نے قافیہ کے خصائص اور عیوب کے بارے میں بہت خامہ فرسائی بلکہ موشگافی کی ہے۔ اس ضمن میں ڈاکٹر محمد انیس کے مضمون'' قافیہ اور ردیف'' (مطبوعہ'' الزبیر' بہاولپور شارہ نمبر 4۔2004ء) سے متعلقہ اقتیاسات پیش ہیں:

'' قافیہ نوحر دف پر مشمل ہوسکتا ہے۔ ردف ، قید ، تاسیس ، دخیل ، روی ، وصل ، مزید ، خرد ح اور نائرہ ۔ ان میں ردف ، قید ، تاسیس اور دخیل حرف ردی سے پہلے آتے ہیں ۔ اردو میں حرف ردی قافیے کی بنیاد ہوتا ہے اور حین اور باقی حرف بعد میں آتے ہیں ۔ اردو میں حرف ردی قافیے کی بنیاد ہوتا ہے اور حرف ردی حرف ردف اور قید کا خیال رکھا جاتا ہے ۔ اگر ردی کے بعد کوئی حرف نہ ہوتو حرف ردی مقید ساکن ہوگا ۔ اسے ردی مقید کہتے ہیں ۔ مثلاً مقصود ، نمود ، سود میں دال کا حرف ردی مقید ہیں ۔ مثلاً مقصود ، نمود ، سود میں دال کا حرف ردی مقید کہتے ہیں ۔ مثلاً مقصود ، نمود ، سود میں دال کا حرف ردی مطلق کہتے ہیں ۔ مثلاً شی اور بی میں ب متحرک ہے ۔ اگر ردی معلق کہتے ہیں ۔ مثلاً شی اور بی میں ب متحرک ہے ۔

ہیں۔مثلاً شی اور بی میں بہتحرک ہے۔ حرف ردی کہیں اصلی ہوتا ہےاور بھی زائد مثلاً غنی میں ی اصل ہےاور بے دلی

میں ی زائد ہے۔ مطلع میں ردی کے دونوں حروف زائد نہیں ہوسکتے۔اسے عیب سمجھا جاتا ہے گراب اس کا خیال نہیں رکھا جاتا اور یوں اسے عیب نہیں سمجھا جاتا۔

زائد ردف مطلق اور حرف ردی کے درمیان ساکن حرف کو کہتے ہیں۔مثلاً شناخت اور

جاشت میں خ اورش۔

قیداس حرف اصلی اور ساکن کو کہتے ہیں جوردی سے پہلے بلافصل آئے۔اس کی تکرار بھی ضروری ہے۔مثلاً برف ،حرف ، جبر،قبروغیرہ۔

ردی کے بعد جوبھی حروف آتے ہیں ان سب کی تکرار ضروری ہے۔ان حروف کو بالتر تیب وصل ،خروج ،مزید اور نائرہ کہتے ہیں۔ وصل اس حرف کو کہتے ہیں جوردی کے بعد بلافصل آئے۔وصل کے بعد جوحرف آئے اسے خروج اوراسی طرح مزید اور نائرہ۔'' صاحب مقالہ مزید لکھتے ہیں:

"قافیے کے حروف کی حرکات چھ ہیں اور قافیے میں ان کی رعایت ضروری ہے۔"

مجریٰ دوی متحرک کی حرکت کو کہتے ہیں۔

توجیہہ: روی ساکن ہے پہلے حرف کی حرکت کو کہتے ہیں مثلاً وطن ہمن ،گل ، بلبل۔

اشباع: وظل کی حرکت کو کہتے ہیں۔ اگر قافیے میں دخیل کی رعایت ہے تواشباع کی رعایت بھی ضروری ہے۔

رس: تاسیس سے پہلے حرف کی حرکت کو کہتے ہیں۔ اگر قافیے میں تاسیس کی رعایت ہے قورس کی رعایت بھی ضروری ہے۔

حذو: ردف اور قید سے پہلے جو حرف آئے اس کی حرکت کو کہتے ہیں اور اس کی تکرار لازمی ہے۔ مثلاً شام اور نام صبراور قبرہ وغیرہ۔

نفاذ: وصل، خروج اور مزید کی حرکت کونفاذ کہتے ہیں۔ بیحروف ردی کے بعد آتے ہیں۔ قافیے میں ان کی رعایت بھی ضروری ہے۔

قافیے کی کئی صورتیں ہیں۔ عام طور پر قافیہ لکھنے اور معانی دونوں میں مختلف ہوتا ہے۔ یہی صورت کثر ت سے رائج ہے۔ مثلاً وطن، چمن، زبین، جبین وغیرہ گربعض اوقات کتابت ایک ہوتی ہے لیکن معانی مختلف ہوتے ہیں۔ مثلاً فاضل کے معنی پڑھا لکھا ہونے کے بھی ہیں اور زائد کے معنوں میں بھی مستعمل ہے۔ بہرہ کے معنی ساعت سے معذوری کے بھی ہیں اور واقفیت کے بھی ہیں۔ کتابت ایک سی ہے گرمعانی مختلف ہیں۔ اس طرح ایک اور صورت بھی ہے وہ ہے کہ کتابت مختلف ہے لیکن معانی ایک ہیں۔ مثلاً گوہر، جو ہر، سرد ہیں۔ اس طرح ایک اور صورتیں بہت کم نظر آتی ہیں گرید درست قافیے شار ہوتے ہیں۔''

صاحب مقاله نے قافیہ کے عیوب کی بون شائدہی کی ہے:

'' قافیے کے عیوب میں اکفا، ایطاء، سناد، تحریف، ردی، غلو، معمول اور تضمین شامل ہیں۔ ان عیوب میں اکفا، تحریف ردی اور ایطاء کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے۔ عام طور پر ایطاء میں غلطی ہو جاتی ہے۔ ایطائے خفی تواب عیب میں شار ہی نہیں ہو تاالبتہ ایطائے جلی کا خیال رکھنا ضروری ہے۔

ایھا ہے مارہ بیب میں مان کا الفاظ کے اختلاف کو کہتے ہیں۔ یہ عیب ث،س اور صحرف ردی والے الفاظ کے استعال سے پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح دیگر مماثل حردف بھی ہیں۔

تح یف ردی قانیے کی خاطر حرف ردی کوتبدیل کرناعیب ہے۔

ایطاء: ایطاء کوشائیگال بھی کہتے ہیں۔ حرف ردی کا ناموزوں استعال ایطاء کہلاتا ہے۔ ایطاء کی گئی اقسام ہیں۔ ایطائے جلی اور ایطائے جلی اور ایطائے خفی دومعروف اقسام ہیں۔ ایطائے خفی کواب نظر انداز کردیا جاتا ہے گر ایطائے جلی سے بچنا چاہیے۔ یہ عیب شار ہوتا ہے۔ ایسے دومصر سے جن میں قافیہ ہواوران میں حروف ردی حرفی اعتبار سے مختلف نہ ہوایطائے جلی کہلاتا ہے۔

سناد کی کئی صورتیں ہیں۔ ان میں اشباع کا خیال ضروری ہے بعنی سالم کا قافیہ عالم نہیں ہوسکتا۔ باقی صورتوں میں ردف اور قید سے میلے آنے والے حرف کی حرکت کے سلسلے میں میرا بیخیال ہے کہ ان قوافی سے گریز کرنا چاہیے کیونکہ یہ قوافی کم ہیں البتہ مثنوی کی صورت میں ضرورتِ شعری کے تحت میں ان کے استعمال کوعیب نہیں سمجھتا۔ قافیہ کا تعلق حسنِ سماعت سے ہاور یہی اس کا معیار ہونا چاہیے۔ صرف و تحوکو ثانوی حیثیت حاصل ہونی چاہیے۔''

''ایک دن امین بن ہارون الرشید کے دربار میں ابونواس حاضر ہوا۔ شاعری پر گفتگوچل رہی تھی۔ ابن الرشید نے ابونواس سے سوال کیا کہ کیا شعر بلا قافیہ بھی کہتے ہو؟''ابونواس نے جواب دیا'' کیوں نہیں۔''اور تین شعرفی البدیہہ کیے۔''

قصه (Fable)

قصہ اور کہانی میں بظاہر کوئی خاص فرق نظر نہیں آتااسی لیے بعض اوقات کہانی اور قصہ مترادف کے

طور پر بھی استعال کیے جاتے ہیں۔اگر زیادہ ٹیکنیکل ہو کر امتیا زمقصود ہوتو پھرقصہ کو داستان اور ناول/ افسانہ کے درمیان کی کڑی سمجھا جاسکتا ہے۔

''اے ڈکشنری آف لٹریری ٹرمز'' کے ہموجب'' نثر اور نظم میں ایسامخضر بیانیہ جواخلاتی سبق کا موجب ہو،قصہ میں بالعموم جانوریا ہے جان اشیاء، کرداروں کا روپ دھارتی ہیں۔انسانوں کو جانوروں کے روپ میں پیش کرنااد بی قصہ گوئی میں مروج ہے لیکن یہ غیر متمدن قبائل میں مقبول قصوں کے برعکس ہے۔' Fable یونانی لفظ Fable (کہانی، دریافت کرنا) سے اخذ شدہ ہے اور اس ضمن میں چھصدیاں قبل سے کے حکیم لقمان (Aesop) کو اولیت حاصل ہے۔ جانوروں سے دانش حاصل کرنا مشرق کی تخلیقی روایات کا حصہ رہا ہے۔اس ضمن میں 'کلیہ دومنہ' اور'' بی تنز'' کانام لیا جاسکتا ہے۔
والیات کا حصہ رہا ہے۔اس ضمن میں' کلیہ دومنہ' اور'' بی تنز'' کانام لیا جاسکتا ہے۔

## قصيده (عربي،اسمِ مذكر)

''فرہنگ آصفیہ' کے بموجب قصیدہ کا لغوی معنی تھوس اور بھرا ہوا، مغزیا د ماغ ۔۔۔۔۔صاحب کشف اللغات کی رائے کے موافق یہ لفظ قصد سے مشتق ہوا یعنی اس قد رنظم کھنی کہ شاعر قصیدہ کے تمام مراتب جس میں مدح ، زم، گردشِ ز مانہ ،حسن وعشق، بہاروگلزار وغیرہ کا بیان شامل ہے، طے کر کے اپنے مقصود پر لاڈالے۔ جن لوگوں نے تھوس مغز کے معنی میں یہ لفظ لکھا ہے وہ بھی یہی دلیل لاتے ہیں۔''

قبل اسلام کے عرب میں قصیدہ ہی اظہار کامقبول ذریعہ تھا۔

قصیدہ مدح اور مُذَ مت دونوں کے لیے استعال ہوتا ہے مگر ہیئت تبدیل نہیں ہوتی ۔قصیدہ میں بھی غزل کی مانند قافیہ کا التزام رکھا جاتا ہے ۔قصیدہ تشہیب (تمہید) گریز، مدح، حسن طلب اور دعا پر مشمل ہوتا ہے ۔قصیدہ بین اشعار کی تعداد متعین نہیں ۔بعض اوقات قصیدہ ردیف کے حرف سے موسوم کیا جاتا ہے جیسے قصیدہ لا میلین بالعموم قصیدہ موضوع کی مناسبت سے نام پاتا ہے جیسے بہاریہ، خطابیہ افخریہ وغیرہ ۔قصیدہ لا میلین بالعموم قصیدہ موضوع کی مناسبت سے نام پاتا ہے جیسے بہاریہ، خطابیہ افخریہ وغیرہ ۔
تصیدہ کا مقصد با دشاہ /سر پرست / مُرتی کا دل خوش کر کے انعام حاصل کرنا ہوتا تھا۔ اس لیے قصیدہ

نصیدہ کا مقصد بادشاہ/سر پرست/مربی کا دل حوس کر کے انعام حاصل کرنا ہوتا تھا۔اس کیے تصیدہ میں نوبھٹی '' کو پہند نہ کرتا تھا لیکن وہ بھی میں نفطی شکوہ کے ساتھ مبالغہ ہے بھی کام لیاجا تا ہے۔ غالب قصیدہ میں '' بھٹی'' کو پہند نہ کرتا تھا لیکن وہ بھی ہے۔ دست ویا بہا درشاہ ظفر کی یول تعریف کرتا ہے:

تیر کو تیرے تیرِ غیر ہدف تیخ کو تیری تیخِ خصم نیام قصیده در بارداری کی چیز تفایشاه ندر ہے، در بارندر ہے قصیدہ بھی تغیرِ زمانہ کا ساتھ نددے پایا۔

# قطعه (عربی،اسم مذکر)

بعض اوقات ایک موضوع ، کیفیت ، موڈ کی بنا پرغزل میں واحد معنی کے حامل مفرد شعر کے بجائے اشعار مسلسل ہوجاتے ہیں۔ایسے اشعار کو قطعہ / قطعہ بند کہا جاتا ہے۔ان کی تعداد معین نہیں لیکن کم از کم تین اور زیادہ پانچ ہوسکتی ہے کیکن پانچ سے زائد اشعار بھی ہوسکتے ہیں۔قطعہ قصیدہ میں بھی ہوسکتا ہے۔
زیادہ سے زیادہ پانچ ہوسکتی ہے کیکن پانچ سے زائد اشعار بھی ہوسکتے ہیں۔قطعہ قصیدہ میں بھی ہوسکتا ہے۔
00000

#### 5

### کتابیات(Bibliography)

علمی، او بی، تقیدی و تحقیق کتب/ مقالات کی تحریمیں جن کتب و جرا کد سے استفادہ کیا گیا ہو کتاب/ مقالہ کے اختیام پران کا Alphabaticaly اندراج کیا جاتا ہے۔ کتابیات لا بسریری سائنس کے فیلی شعبول میں سے ایک ہے۔ لا بسریری سائنس میں کتابیات کے اندراج کا جوطریقہ رائج ہے اس کے فیلی شعبول میں سے ایک ہے۔ لا بسریری سائنس میں کتابیات کے اندراج کا جوطریقہ رائج ہے اس کے بموجب سب سے پہلے مصنف کا نام، پھر کتاب کا نام، پھر شہر، پھر ناشر، پھر سنہ اشاعت اور آخر میں صفحات کی تعداد۔ نام درج کرنے کا بھی مخصوص طریقہ ہے۔ پہلے نام آخلص، اس کے بعد ذات، ڈگری اور عبدہ وغیرہ جیسے:

عبدالله، ڈاکٹر پروفیسرسیّر غالب،مرزااسداللّه خال مناب سی سال

صرف کتابیات کے مطالعہ ہے ہی کتی کتاب کے ملمی مقام کا ندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

## کلاسیکیت (Classicism)

سینت بیو کے الفاظ میں کلاسیک کیاہے؟

"عام طور پر کلاسیک کالفظ اس قدیم صنف کے لیے استعال کیا جاتا ہے جس کی حددرجہ تعریف وتو صیف ہو چکی ہو۔ جس کی جامعیت وانفرادیت مُسلّم ہواور جس کی حددرجہ تعریف و تو صیف ہو چکی ہو۔ جس کی جامعیت وانفرادیت مُسلّم ہواور جس کی تعریف سے ہر کس و ناکس واقف ہو۔ کلاسیک ایک ایسے قدیم مصنف کو کہا جاتا ہے جوابی مخصوص اسلوب میں اپنا ٹانی نہ رکھتا ہواور اس کی بید حیثیت متنداور مُسلّم ہو۔ کلاسیک کے لفظ کوان معنی میں پہلی باررومنوں نے استعال کیا۔ رومن طبقہ خواص ہو۔ کلاسیک کے لفظ کوان معنی میں پہلی باررومنوں نے استعال کیا۔ رومن طبقہ خواص کے ان شہریوں کوکلا سیکی (Classici) کہتے تھے جن کی کم سے کم آ مدنی ایک مقررہ حد

ہے تجاوز کرتی ہواور جن شہریوں کی آمدنی اس مقررہ حدہ کم ہوتی تھی، وہ طبقہ خواص سے خارج سمجھے جاتے تھے اور انہیں کلاہم (Classem) کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ مجازی معنی میں Classicus کے لفظ کو استعارہ کے طور پرسب سے پہلے دوسری صدی کے لاطینی مصنف آلس جیلیٹس نے استعال کیا اور اس لفظ کو خصوصیت کے ساتھ مصنفین سے وابسة کردیا۔ اس لفظ کا اطلاق اس صنف پر کیا گیا جو قابل ذکر ہوجس کی خاص اہمیت ہواور جو تخلیقی سطح پرعوای مزاج سے الگ ہو۔'' (ترجمہ: ڈاکٹر جمیل جالی نارسطو سے ایلیٹ تک' ص 336)

آکس گیلیس (Allus Gaellius) نے عام لکھنے والوں اور اعلیٰ ترتخلیقی صلاحیتوں کے حامل اور منفرد اسلوب والے اہل قلم کو Scriptor Proletarius (عوامی، عام، ادفیٰ اوب) اور Scriptor منفرد اسلوب والے اہل قلم کو Classicus (اوب عالیہ) دوطبقات میں تقسیم کردیا۔

لاطین میں Classic کا ایک اور مفہوم بھی ہے۔ اگر چداس کا لغوی مطلب ا زوہام/ جموم/ بھیر ہے۔ اگر چداس کا لغوی مطلب ا زوہام/ جموم/ بھیر ہے۔ کے جو درجات بنائے ان میں سب سے اعلیٰ اسلحہ کے حامل شہ سوار Classics کہلاتے تھے۔ فوج سے قطع نظر اعلیٰ اور مراعات بافتہ اور صاحبِ اختیار واقتہ ارکے لیے بھی Classics بطور کلمہ عزت واحر ام مستعمل تھا۔ فرانسیسی زبان میں لفظ Classique ثانوی اور اعلیٰ تعلیمی درسگاہوں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔

بطوراد بی اصطلاح کلائی کا اطلاق ماضی کے استخلیقی فنکار اور صاحبِ اسلوب قلم کار پر کیا جاتا ہے جو بلجا ظاتنی آب اپنی مثال ہواور جس کے فکرونن کی ندرت اور اسلوب کی انفرادیت کو آنے والی نسلوں نے خراج تحسین پیش کیا ہو۔

فکری اصطلاح کے طور پر کلا سیکی رویہ سے مراد وہ تخلیقی سوچ ہے جس میں نظم وتر تیب،عقلیت اور میانہ روی پر زور دیا جاتا ہو۔ کلاسکیت میں جذباتیت ،خیل، تضور پرستی، حزن وملال اور المیہ کی گنجائش نہیں۔ کلاسکی فکر میں افلاطون کی مانند جذبات کی شوریدہ سری پرعقل وخرد کی گرفت لازم ہے۔

کلاسیکیت میں کیونکہ تخیل کی پرواز کی گنجائش نہیں اس لیے اس میں تخلیق کی تشکیل میں اعلیٰ عناصر کے نظم واعتدال پر بطور خاص زور دیا جاتا ہے۔ ہر معاملہ میں پہلے سے طے شدہ مُسلّمات اور متعین اصولوں کی پاسداری بلکہ پاسبانی کی جاتی ہے اور ان سے انحراف ناپسندیدہ ہے۔ اس لیے کلاسیکیت میں تجربہ، جدت، سے بن اور انحراف کی اجازت نہیں۔ کلا سیکی ذہن تخلیقی عمل میں بے حدود ہونے کے مقابلہ میں حدود کالحاظ رکھتا ہے اس کے اساسی طور پر محدود ہوتا ہے۔ چنانچہ کلا سیکی ادیب بنیادی طور پر ہیئت پرست، قواعد پرست، ضوابط

پرست اوراصول پرست ہوتا ہے۔ کلا سیکی رویہ صراطِ متنقیم پر چلنے کے مترادف ہے۔اس میں جدت کے نام پر ''الٹی زقنہ'' کی اجازت نہیں۔

'' کلاسکیت اور رومانیت' کا موازندگرتے ہوئے گوئے نے دوٹوک اسلوب میں یہ کھا:

'' میں کلاسیک کوصحت منداور رومانی کو مریضانہ یا بیار کے نام ہے موسوم کرتا

ہوں۔ ہماری جدید ترین تصانیف زیادہ تر رومانی ہیں اس لیے نہیں کہ وہ نئی ہیں بلکہ

اس لیے کہ وہ کمزور،افسردہ اور بیار ہیں۔ کسی قدیم تصنیف کو اس لیے کلاسیک نہیں کہا

جاسکتا کہ وہ قدیم ہے بلکہ اس لیے کہ وہ مضبوط ومشحکم، تازہ، پُرمسرت اور صحت مندانہ

ہے۔'' (ترجمہ: ڈاکٹر جمیل جالبی بحوالہ''ارسطوسے ایلیٹ تک' ص: 307)

جب کلاسیکیت میں غلو ہوا تو بیروایت پرسی اوراندھی تقلید کے مترادف قرار پائی چنانچیرومن نے بیسمجھا کہ ہم یونانیوں کے پابید کی تخلیقات پر قادر نہیں جبکہ انگریزوں نے بیسو چا کہ ہم رومن اور یونانیوں کی تخلیقی سطح تک نہیں آ کتے ۔ یونان اور روم کلاسیکیت میں اعلیٰ پابیہ کے بہترین تخلیقی ماڈل قرار پائے اور صرف ان ہی موضوعات پر قلم اٹھایا جاتا جن کی اہمیت طے شدہ تھی۔

اگرآج کے معروف او بی تصورات سے وابسۃ اصطلاحات میں بات کریں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ کلاسیکیت اوب برائے ادب اور زیادہ سے زیادہ اوب برائے مسرت کے نظریہ کی حامل تھی۔

ئی ایس ایلیٹ نے '' کلاسیک کیا ہے؟'' (ترجمہ: ڈاکٹر جمیل جالبی ) میں لکھا ہے:

''اگر کوئی ایک لفظ ایسا ہے جس میں کلاسیک کی اصطلاح کی ساری خصوصیات کیجا ہو سکتی ہیں اور جوزیادہ سے زیادہ مفہوم کا اظہار کرسکتا ہے تو وہ لفظ'' کاملیت'' یا '' پختگی'' ہوسکتا ہے ۔'' (بخوالہ:'' کلاسیکیت اور رومانیت' مرتبہ علی جاوید ہے ۔ (بخوالہ: '' کلاسیکیت اور رومانیت' مرتبہ علی جاوید ہے ۔ (بالکھتا ہے ۔ الیکٹ اس من میں مزید لکھتا ہے ۔

"کلاسیک اسی وفت ظہور میں آتی ہے جب کوئی تہذیب کامل ہوتی ہے۔ جب اس کا زبان وادب کامل ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ کسی کامل دماغ کی تخلیق ہوتی ہے۔ ہے۔دراصل بیاس تہذیب اور زبان کی اہمیت اور ساتھ ساتھ کسی منفر دشاعر کے دماغ کی "جامعیت" ہوتی ہے جو کسی تخلیق کو آفاقیت کا درجہ عطا کرتی ہے۔" (حوالہ سابق ص:35)

ای مقالہ میں ایلیٹ نے کلاسیک کے لیے'' د ماغ کی پختگی، طرزِ معاشرت کی پختگی، زبان کی پختگی

اور مشترک اسلوب کی جامعیت' کواساسی قرار دیاہے۔

(بحوالهٔ " كلاسكيت اوررومانويت "مرتبعلي جاويد يص: 41)

سیّد عابد علی عابد نے بھی کلاسیکیت سے دلچین کا اظہار کرتے ہوئے ایک مقالہ'' کلاسیک کیا ہے؟'' قلم بند کیا جس میں انہوں نے ولی کواردوشاعری کا کلاسیک قرار دیتے ہوئے کلاسیکیت کے بارے میں ان خیالات کا اظہار کیا:

''جہاں تک معانی، مغز اور خیال کا تعلق ہے کلاسیک ایک تو ان مطالب پر مشتل ہوتا ہے جو آ فاقی اور عالمگیر ہیں دوسرے اخلاقی حاسے کا حامل ہوتا ہے۔
کلاسیک کی تصنیف اس وقت ہوتی ہے جب ماحول سازگار ہوتا ہے اور بالعموم اس کے بعد متعلقہ ملت یا قوم کا سیاسی اور معاشرتی زوال شروع ہوجا تا ہے۔ ہیئت کے اعتبار سے کلاسیک کے اسلوب میں متانت، اعتدال اور وقار پایا جاتا ہے۔ جذبے کی اعتبار سے کلاسیک کے اسلوب میں متانت، اعتدال اور وقار پایا جاتا ہے۔ جذبے کی شدت کے بجائے احساس کا استحکام ہوتا ہے۔ گویا کلاسیک کا اسلوب زبان کے تمام امکانات معنوی کا حامل ہوتا ہے۔ ان تمام باتوں کے باوصف کلاسیک کی شناخت بہ زبان ہوتی ہے۔'(ص: 31)

("تقيدي مضامين "لا مور ، 1966ء)

اگر چہ صدیوں تک لاطین، جرمنی، فرانسیسی اور انگریزی زبان کے تخلیق کار کلاسکیت کے زیراثر رہے لیکن بالآ خربطور رہنما تخلیقی اصول اسے زوال آ گیا۔ انگریزی میں اس کے زوال کا سال کولرج کی "Biographia Literria" کاسال اشاعت 1817ء قرار دیا جاسکتا ہے۔

اگرچہ کلاسکیت اور اس کے ساتھ رومانیت/رومانویت بھی اوبی اصطلاحات ہیں لیکن ان سے وابسۃ اصولوں اور ضوابط کی اگر عام زندگی پر تظیق کریں قوعملی زندگی میں بھی ایسے افراومل سکتے ہیں جو کلا سکی مزاج یارومانی اسلوب حیات کے حامل ہوتے ہیں۔ نہ ہی افراداور بنیاد پرست حضرات، ماضی پرست، روایت پرست اور مُسلّمات کے حامی ہوتے ہیں جبکہ ان سے بلکہ سب سے انحراف کر کے آزادانہ شعار زیست اپنانے والے رومانویت پر ممل پیرا قرار دیئے جاسکتے ہیں۔ اس لیے ان اصطلاحات کا ادب ونقذ سے قطع نظر کردارومل کے لخاظ سے عام زندگی پر بھی اطلاق کر کے انسانی شخصیت کے مطالعہ کے لیے نیا تناظر حاصل کیا جاسکتا ہے۔ مربید مطالعہ کے لیے نیا تناظر حاصل کیا جاسکتا ہے۔

محمد حسن، ڈاکٹر''اردوا دب میں رو مانوی تحریک'' (ملتان1986ء) محمد خان اشرف، ڈاکٹر''اردو تقید کارو مانوی دبستان' (لاہور:1996ء) الیفناً''رومانویت اورارد دادب میں رومانوی تحریک' (لا ہور:1998ء) علی جادید (مرتب)'' کلاسکیت اور رومانویت' ( دہلی:1999ء) سلیم اختر،ڈاکٹر'' تنقیدی دبستان' (لا ہور:2009ء)

### کومٹ مٹ (Commitment)

کومٹ منٹ کے افوی مطلب سپر دگی ، وابستگی ہی میں اس سے وابست ممل مضمر ہے۔ ادبی اصطلاح کے طور پر کومٹ منٹ کا مطلب کسی نظریہ ، تصور ، فکر سے ایسی ذہنی وابستگی ہے جس کا عمل اور قلم سے اظہار بھی ہو۔ روشن خیال ، آزاد خیال اور بائیں بازو کے اہل قلم اس کے قائل ہوتے ہیں اور یہی Ouo کے خلاف روشن خیال ، آزاد خیال اور بائیں بازو کے اہل قلم اس کے قائل ہوتے ہیں اور یہی کومٹ منٹ ہی فراہم کرتی خلاف روشل کا اظہار کرتے ہیں۔ مزاحمتی رویئے اور مزاحمتی ادب کی اساس بھی کومٹ منٹ ہی فراہم کرتی ہے۔ اسی طرح باغی اویب کومٹ اویب بھی ہوگا۔ بقول سار تر:

"بہت ہے لوگ اپناوقت اپنے آپ ہے اپنا کومٹ منٹ چھپانے میں ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ جھوٹ بول کر یا مصنوعی جنت بنا کر ایسانہیں کرتے یا اپنے آپ کو بہلا وہ دے کر، بس وہ لالٹین کی لو پچھ دھیمی کر دیتے ہیں۔ ماضی کو بھلا کر مستقبل کی طرف دیکھتے ہیں یا مستقبل سے نظریں چرا کر ماضی کی طرف دیکھتے ہیں۔ "کی طرف دیکھتے ہیں یا مستقبل سے نظریں چرا کر ماضی کی طرف دیکھتے گئتے ہیں۔" کی طرف دیکھتے ہیں یا دبان" کرا چی ۔ اکتوبر تادیمبر 2008ء)

## کہانی(Tale)

سی واقعہ، ماجرا، فردکا دلچسپ احوال بیان کرنا کہانی کے زمرہ میں آسکتا ہے۔ ہرافسانہ میں کہانی ہوتی ہے لیکن ہر کہانی افسانہ ہیں ہوسکتی۔ افسانہ اپنی تکنیک کا یابند ہے لیکن کہانی کے لیے کوئی تکنیک مخصوص نہیں۔ لوری کی مانند کہانی بھی انسان جتنی قدیم ہے۔

'' و کشنری آف ورلڈلٹریچ'' کے بموجب کہانیوں کی قدیم ترین مثال 4000 قبل مسے کی مصری کہانیوں کا مجموعہ "Tales of the Magicians" کی صورت میں ملتی ہے۔ اس ضمن میں ہندوؤں، کہانیوں کا مجموعہ "Tales of the Magicians" کی صورت میں ملتی ہے۔ اس ضمن میں ہندوؤں، یہودیوں، یونانیوں اور عربوں کے ادب سے بھی مثالیں فراہم کی جاسکتی ہیں۔ عربوں کی ''الف لیالی'' اسی طرح گوتم بدھ کے مختلف جانوروں کا جنم لے کرآنے کے واقعات پر مبنی ''جا تک کہانیاں'' صدیوں قدیم ہیں۔

اساطیر میں دیوی دیوتاؤں کے واقعات و معاملات بھی کہانی کی ذیل میں آسکتے ہیں۔" کیو پڑاورسائیکی' کی کہانی کمل فن پارہ کی خصوصیات کی حامل ہے۔انشاء اللہ خاں آنشا نے بھی خالص اردو میں تحریر کردہ'' کہانی رانی کیتکی اور کنوراود ہے بان کی' کو داستان کے بجائے کہانی کھا۔اس طرح نہ بھی صحائف میں بھی کہانیوں کی مثالیں ملتی ہیں بالحضوص بائبل میں ہائیل قابیل شمعون اور Prodigal Son اس ضمن میں خصوصی حوالہ قرار پاتے ہیں جبکہ یورپ میں جاسر کی "De Cameron" اور Boccaccio کی "De Cameron" خصوصی شہرت کی حامل ہیں۔ جس طرح غزل کی روح غزلیت ہے اسی طرح کہانی کا رس کہانی بین ہے یعنی دلچیسی سے مالی کا رس کہانی بین ہے یعنی دلچیسی سے سے مالی کا رس کہانی ہیں۔

## کینطو (Canto)

لا طینی لفظ کیفو کا لغوی مطلب گیت ہے۔ اپنی اصل صورت میں کیفو رزمید کا ثانوی حصہ یا بیانیظم کے لیے استعال ہوتا تھا۔ اردو میں کیفو سے زیادہ دلچیسی کا اظہار نہ کیا گیا۔ جعفرطا ہرکی'' ہفت کشور''اس لحاظ سے قابلِ توجہ ہے کہ بیطویل نظم کیفوز پر شتمل ہے۔

00000

### 5

# مجرى

جسودت جنوبی ہند میں اپنی ابتدائی صورت میں اردوزبان ارتقاء کے مراحل طے کردہی تھی تواس وقت اس کے لیے ''اردو' نام معروف نہ ہوا تھا (شاہجہاں نے ''اردوئے معلیٰ ''نام دیا) چنا نچہ علاقائی مناسبت ہے عموی طور پراردود کھنی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ اسداللہ وجہی نے ''سب رس' (1663ء) میں اردوکو' 'زبانِ ہندوستان' کہا۔ صوبہ گجر ات میں اردوکو گجر کی کہا گیا۔ قدیم زمانہ میں گجر کی سے مرادوہ اردو تھی جوصوبہ گجر ات میں بولی جاتی تھی۔ اب اردو کے لیے گجر کی متروک ہے جبکہ اس صوبہ کی زبان گجراتی کہلاتی ہے۔ یادر ہے کہ ولی کا تعلق بھی گجر ات ہی سے تھا۔ لفظ گجر کی کے سلسلہ میں سید ظہیرالدین مدنی لکھتے ہیں :

''زبان کا نام گری من کر ذہن گری لین بازار کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ گمان ہوتا ہے۔ شاید بیزبان اپنی مخلوط ہولی کی منزل میں بازاروں میں بولی جاتی تھی۔ اس وجہ سے زبان گری کی بجائے نام گری قرار پایا ہوگا۔ اس کی بیوجہ ہے کہ گرات خصوصاً احمد آباد، خاندلیس، مدھیہ پردیش اور شاید دکن وراجستھان میں بھی ہفتہ وار بازار کو عام اصطلاح میں گری کہا جاتا ہے۔ دور اول یعنی سنہ 1023ء تک کے صوفیاء بازار کو عام اصطلاح میں گری کہا جاتا ہے۔ دور اول یعنی سنہ 1023ء تک کے صوفیاء کے بعد تیر ہویں صدی تک گرات میں شعراء نے اپنی زبان کو زیادہ تر گری ہی کہا جا سے۔'' (''سخوران گری ہی کہا جا

ہے۔ رسونہ برالدین مدنی نے اس ضمن میں حضرت بر ہان الدین جاتم کے دواشعار بھی نقل کیے ہیں۔ سیرظہ برالدین مدنی نے اس ضمن میں حضرت بر ہان الدین جاتم کے دواشعار بھی نقل کیے ہیں۔ جسے ہویں گیان بجاری+ نہ دیکھیں بھا کا گجری (جمته البقا) سیسب گجری زبان+کریہ آئینہ دیانما (ارشادنامہ)

گُل دسته

گُل دستہ کا لغوی مطلب مہاتھوں میں پھولوں کا گُچھا' ہے۔اصطلاحاً ایس کتاب/ جریدہ یا پیفلٹ

مراد ہے جس میں شعراء کا کلام جمع کیا گیا ہو۔ یہ کلام کی ایک مشاعرہ میں شامل شعراء کا ہوسکتا ہے۔ کسی ایک شہر نے تعلق رکھنے والے شعراء کا کلام ہوسکتا ہے اور پسندیدہ غزلوں کا مجموعہ بھی ہوسکتا ہے۔اس صورت میں یہ بیاض سے مشابہہ قرار دیا جاسکتا ہے۔

گُل دستہ پرانی اصطلاح ہے، اب اے متر دک سمجھا جا سکتا ہے۔ اب شعراء کی غزلوں اور نظموں کے انتخابات شائع ہوتے رہتے ہیں مگر انہیں گل دستہ نہیں کہا جاتا، تاہم قدیم گُل دستے او بی مورخ کے لیے فراہمی کمواد کی فراہمی کا باعث تحقیقی اور تنقیدی اہمیت کے حامل ثابت ہوسکتے ہیں۔

اگرچقطعی طور پراس امر کا تعین مشکل ہے کہ پہلاگلدستہ کس نے مدوّن کیا۔ سیّد لطیف حسین اویب کے بموجب ''اگر مولوی کریم الدین (م۔۔1879ء) کے پرچہ مشاعرہ کو جو مطبع رفاہ عام دبلی سے 2جولائی 1845ء کو جاری ہوا تھا، پہلاگلدستہ سلیم کرلیا جائے تو مُر ورایام کے ساتھ گلدستوں کے اجراء میں اضافہ ہوا۔ 1870ء کے بعد ان کی اتنی کثر ت ہوگی کہ ملک کے ہر بڑے شہر، اولی مرکز اور قصبات تک سے گلدستہ شائع ہونے سائع مونے والے گلدستوں کی تعداد ساحل احمد کے مونے والے گلدستوں کی تعداد ساحل احمد کے مطابق 1100 اور ڈاکٹر شاخی رنجی بھٹا چاریے پیش کردہ گلدستوں کی فہرست میں ان گلدستوں کا اضافہ کرنے کے مطابق احمد کی فہرست میں ان گلدستوں کا اضافہ کرنے کے بعد جوساحل احمد کی فہرست میں شامل نہیں ہوئے ، یہ تعداد تقریباً 1300 ہوجاتی ہے۔'' (مقالہ بعنوان' ایک تاریخی گلدستہ مشاعرہ اور گلدستوں کے مطابع کی سمت کا تعین' مطبوعہ ''غالب نامہ'' نگی دہلی۔ جنوری 2009ء)

مزیدمطالعہ کے لیے ملاحظہ تیجئے: ساحل احد "اردومیں گلدستوں کی روایت "(الله آباد۔1988ء)

## گُوجري:

ا مرکزی مقام ہے) کوہ ہندوکش سے کاغان اور کشمیری بہاڑیوں تک تھیلے ہوئے کو ہستانی سلسلوں میں بڑی تعداد میں گو جرآ باد ہیں۔ان کے نام ہے بہت ہے گاؤں گو جری، گو جراں، گو جرگڑھی، گجر انو کلے، گو جرسرائے وغیرہ مشہور ہیں۔ان کی زبان گو جری کہلاتی ہے جو ہندکو ہی کی ایک اکھڑ بولی ہے۔' (بحوالہ مقالہ " مرى سے اردوكا جنم" از چودهرى محمداشرف ايرووكيٹ مطبوعة" اخبار اردو" اسلام آباد فرورى - 2005ء) ای شارہ میں کچھ دم گو جری اردومشترک الفاظ 'درج ہیں جودلچیں کے لیے درج کیے جارہے ہیں: (الف) تقفیم، بدحال، خته حال، دربدر، ٹو (جمعنی تجش) بودا (جمعنی کمزور) پُر (مگر) پُل (لمحه) گهنا(زیور) بسرنا( بھولنا) روا( جائز) نہال(اجھے حال والا) ڈھونڈ نا،طمع،حرص، قضیہ، قیافہ، شکی (اردو یکی) جقه، خفه، رمز، لحاظ،رگ، جگ (جهان) بَن (جنگل) کُثِه( لکژی وغیره) تصفیه، بھلے مانس، رنج، انگ (جوڑ) انگا( کوٹ وغیرہ) پہر (وقت کا ایک حصہ) تھجل (جنل) چڻي (نقصان) چوڻي (چڻيا) سنگ (رفاقت) شوم ( ٽنجوس) غوغا، چخے، چڳنا، حچل (فريب) بچانا (برداشت کرنا) جگرا (ہمت) چوچی (عورت کے بپتان) سالم، سپرد، ریت، لو (روشنی) تنازعه، پئن (نیکی) گھن (گھن ، بدبو) گھگھیا نا (بھرائی ہوئی آ واز وغیرہ) ہکڑی (ہیکڑی) میل ہمیل (ایک زیور کا نام) ہلا (جنگ جمله) ہڑک (امید ،خواہش) نہنگ (جس کے پاس کچھ نه ہو) دارو (مجمعنی دواعلاج) باس (بو) نگر،لہو، کرتوت، کاگ (کوا) کٹورا (چوڑا گلاس) بیابان، گلاه، چھینٹ، پالا (سردی)خو(عادت،خلق)خمیر،خصلت، پیرمنی (پیرمن قمیض)مهر (محبت) ساگ (سبزی) میچنا (بند کرنا، آئکھیں وغیرہ) تا ثیر، بوٹا، تنجی، بَیر (دشمنی) سِل (بیخر) ار مان، یوه پھوٹنا، پڑکا،صافہ بخس جس میں برکت نہ ہو) سہا گہ،سوگ، ٹوک،تھڑا،فرزند، نا تا بخیل۔ (ب) ان الفاظ میں تبدیلی بھی دلجیپ اسانی پہلور کھتی ہے۔ بریکٹ میں اردو کے مروجہ الفاظ درج ہیں: ناتھور(ناسور) مزرہ (زمرہ) بلیکی (لڑکی، بیٹی) پاگ (بھاگ، مقدر) سنٹریا ہپ (سوناین) بھار، بھرید (بہار) فات (آفات) تبایا (بیاسا) تُم (تُم You) معتوم (معصوم) پُر (یتے) يُو ( پَقر ) تمنال ( تمهيں ) منال ( مجھے ) أنهال (انہيں ) چو پنا (چوسنا ) قاچو (چاتو ) كوشك ( كوشش) المبا(الاؤ) سينسار (سنسار ) وزن ( بجز ) تُورا ( بھورا ) سُدھ بُدھ (سوجھ بوجھ ) كُر لِي ( كُلِّي ) دگا (وغا ) جِم (جِمِوا ) اوہل (اوجھل ) تر گا (بھينگا ) لگاوش (لاگت )

### J

### (Absurdity) لا يعنيت

جدیدانسان جس اعصابی تناو اوراس کے پیدا کردہ ذہنی خلفشار میں ذیست کرنے پر مجبور ہے اس کے اظہار کے لیے لا یعنیت کی اصطلاح استعال کی جاتی ہے۔ لا یعنیت کے اظہار پایا۔ یوں یورپ میں اصطلاح استعال کی جاتی ہے۔ لا یعنیت کے اضور نے ڈراما کے ذریعہ سے اولین اظہار پایا۔ یوں یورپ میں اصطلاح عام ہوئی۔ ایسر ڈ ڈراما میں ڈراما نگاری کے اساسی عناصر جیسے پلاٹ، کردار حتی کہ بعض اوقات تو مکالموں سے بھی صرف نظر کیا جاتا ہے۔ ایسر ڈ ڈراما میں لا یعنیت کے ذریعہ سے زندگی، معاشرہ اور مسلمات کی بے معنویت اجاگر کی جاتی ہے۔ اس ضمن میں سب سے زیادہ شہرت سیمویل بیکٹ (Samuel کی بیشر کی بے معنویت اجاگر کی جاتی ہے۔ اس ضمن میں سب سے نیادہ شہرت سیمویل بیشر کی اساتھ ہیرلڈ پینیشر (Packet) کے Care Taker کے ڈراما (1951) اور (Harlad Pinter) کے بیم نام لیا جاتا ہے جبکہ ڈال ڈ سے ، آرٹھر آ ناموش اور یوجین آ یوسکو بھی اس خمن میں مشہور ہیں۔ آ یوسکوکا "Rheinoche ros" کی فصوصی حوالدر کھتا ہے۔ اگر چد لا یعنیت ڈراما سے مشروط نظر آ تی ہے لیکن در حقیقت سے یا سیت کا وہ فلفہ ہے جو مستقبل کی ناامیدی سے جنم لیتا اور قوطیت پرختم ہوتا ہے۔

پروفیسر رضی عابدی مقاله بعنوان ''ایبسر ڈ.....ماورائے عقل'' (مطبوعہ'' انگارے'' ملتان: مئی 2007ء) میں لکھتے ہیں:

ہے۔ بیاحیاس انہیں خون خرابے اور کبھی نہ ختم ہونے والی انسانی مصیبتوں ہے ہوا۔'
ایسر ڈ ڈراموں میں پلاٹ کی وہ ساخت ملحوظ نہیں رکھی جاتی جوارسطوکی "Poetics" کے زمانہ
ہے جلی آ رہی ہے۔ ای طرح کر دار بھی نفیاتی اصولوں ہے روگر دانی کرتے نظر آتے ہیں جبکہ واقعات میں منطقی ربط کا فقد ان ملتا ہے اور نہ ہی مکالے مُر وّج اور روایتی اسلوب میں لکھے جاتے ہیں۔ بس ایسر ڈ ڈراموں کی اپنی و نیااور مخصوص فضا ہوتی ہے، لہذا ناظرین/ قار کین کواپسر ڈازم کی شرائط کے تحت ڈراماد کھنا/ پر ھنا ہوتا ہے اور نہ ہی ایسر ڈ ڈراما کی مسلمہ تنقیدی پیانوں ہے معیار بندی کی جاسکتی ہے۔

"Waiting for Godot" پرمجمدت عسکری نے 1956ء میں انگریزی میں تحریکیا تھا۔ مظفرعلی سیّد نے ''بوالہ: ''بازیافت' اور بنٹل کالج، سیّد نے ''بوالہ: ''بازیافت' اور بنٹل کالج، لا ہور۔ جولائی 2005ء تا جون 2006ء)

اس ڈراما سے دلچین رکھنے والے اصحاب محر حسن عسکری کے اس تبھرہ کو دلچیپ پائیں گے۔اس ترجمہ کے حواشی میں مظفر علی سیّد لکھتے ہیں:

''آلفریدژاری (1813ء۔1907ء) فرانس میں نے ڈراے کا پیش رو جس نے1897ء میں اپنا تیز'' مسخریہ'' (فارس)'' شاہ اُوبو'' کے نام سے پیش کرکے پیرس کی ڈراہائی دنیا میں ایک طوفان برپا کر دیا۔ اس کے اثرات دور دور تک پہنچ۔ چنانچہ شاعرا، پولو نیٹر، مافوق الواقعیت کی تحریک اور زمانہ حال کے مضحک نگار چنانچہ شاعرا، پولو نیٹر، مافوق الواقعیت کی تحریک اور زمانہ حال کے مضحک نگار مزیدمطالعہ کے لیے ملاحظہ بیجے:

"Hinchlifee, Arnorld P "The Absurd" London, 1981

Kenner, Hugh "Samuel Backet: A critical Study" New York,

1961

#### لسانیات (عربی،اسم موئنث)

عربی میں زبان کے لیے اسان کا لفظ استعال ہوتا ہے اس سے زبان کے علم کے لیے اسانیات کی اصطلاح حاصل ہوئی۔ انگریزی میں اِسانیات کے لیے Philology کی اصطلاح مروج ہے۔ اس ضمن میں ڈاکٹر عطش درانی مقالہ" اردو اسانیات کی جدید حدود و قیود" (مطبوعہ: "اخبار اردو" اسلام آباد، اکتوبر

2007ء) میں بیمعلومات فراہم کرتے ہیں:

"انیسویں صدی تک زبان کے مطالعہ کے لیے فلالوجی کی اصطلاح استعال ہوتی رہی ہے جس کا دائرہ کاراب سمٹ کرمخض قدیم متنوں اور زبانوں کے تقابلی اور تشریحی مطالعہ تک محدود ہو گیا ہے۔ امریکہ میں فلالوجی کی پہلی انجمن 1880ء میں جان ہا پکنز یو نیورٹی میں قائم ہوئی۔ متنی تنقید (Textual Criticism) اسی فلالوجی کا حصہ تھی جو آ گے بروہ کراعلی متنی تنقید پر منتج ہوئی یعنی مسودات کی تدوین جو دراصل بائبل کے متن پر تحقیق کے والے سے شروع ہوئی تھی۔ "

اردو میں اِسانیات کا جومفہوم مروج ہے اس کے لیے انگریزی اصطلاح Linguistics بھی استعال ہو علی ہے۔ اگر چہ یورپ میں اس ضمن میں بہت کام ہوا اور اب تو اِسانی تحقیقات میں کمپیوٹر ہے بھی کام لیا جا رہا ہے جبکہ اردو اِسانیات میں ہنوز اردو زبان کے مولد ، تشکیلی مراحل اور نام کے بارے میں ہی تحقیقات ہور ہی ہیں۔

ادھرکمپیوٹر کی وجہ سے خود انگریز میں بھی تندیلیوں کا آغاز ہو چکا ہے اور شاید ایک دن کمپیوٹر کی زبان کا مطالعہ بھی لِسانیات کا موضوع قرار پائے۔لِسانیات کی بالعموم بیا قسام کی جاتی ہیں:

1- تشريكي 2- تاريخي 3- تقابلي 4- توشيحي

مزيدمطالعه كے ليے ملاحظہ يجيج:

شوكت سنرواري، ۋاكثر"اردولسانيات" (كراچى:1946ء)

سهيل بخاري، ڈاکٹر"اردوکاروپ" (لا ہور: 1971ء)

عبدالسلام، ڈاکٹر''عمومی لِسانیات'' ( کراچی: 1993ء)

ایج۔اے کلیمن'' توضیح لِسانیات'' (ترجمہ عتیق احمصدیقی) نئی دہلی: 1979ء

گیان چندجین ڈاکٹر'عام لسانیات' (نئی دہلی)

## لَفّ وَتُشر (عربي: اسمٍ مُذكر)

لَفُ کالغوی مطلب لیٹنا، ملفوف کرنا، شامل کیا گیا جبکہ نُشر کا مطلب پھیلاؤ، وسعت، کشادگ۔ علم بیان کی اصطلاح میں لَفت ونشر سے مراد وہ صنعت ہے کہ شعر کے پہلے مصرع میں کچھ چیزوں کا ذکر ہواور دوسرے مصرع میں ان کی مناسبت سے چیزوں کا ذکر کیا جائے۔اگر دوسرے مصرع میں چیزیں پہلے مصرع کی ترتیب کے مطابق ہوں تواہے گفت ونشر مرتب کہتے ہیں اگر پیرتر تیب برقر ارندر ہے تواہے گفت ونشر غیر مرتب کہتے ہیں۔مثالیں پیش ہیں:

نظیرا کبرآ بادی کایشعرلف ونشر مرتب کی مثال ہے:

میرا اور اس کا اختلاط ہو گیا مثلِ ابرو برق اس نے بھے رُلا دیا، میں نے اسے ہما دیا جبکہ میرکایہ شعر کف وئشر غیر مرتب کی مثال ہے:

ایک سب آگ ایک سب پانی دیده و دل عذاب ہیں دونوں دانغ نے شعراء کے لیے جومنظوم پندنامہ تحریر کیااس میں دہ گفت وئٹر کے بارے میں لکھتے ہیں: لف و نشر آئے مرتب تو بہت اچھا ہے

لف و نشر آئے مرتب تو بہت اچھا ہے اور ہو غیر مرتب تو نہیں ہے بے جا

### لمرك (Limercik)

#### P

#### آخذ(Source)

علمی، ادبی، تقیدی و تحقیقی کتب/ مقالات میں جن مآخذ اور ذرائع سے استفادہ کیا گیا ہو کتاب/ مقالہ کے نوٹس، حواثی، تعلیقات، کتابیات میں ان کا ندراج لازم ہے۔ ماخذ کی دواقسام ہیں:

1-بنیادی مآخذ(Primary Source)

2- ٹانوگی مآ خذ (Secondry Source)

کسی دوسرے مصنف کے حوالہ جات، معلومات، کوائف اور شواہد سے اس کا حوالہ دیتے ہوئے استفادہ کرنا۔ بنیادی مآخذ کا حوالہ دے کراس امر کا گویا اعتراف کیا جاتا ہے کہ بیرحوالہ فلال صاحب کی فلال کتاب سے اخذ کیا گیا ہے۔

اردوتنقیدوتحقیق میں ماخذ چوری کی بیاعام مثال ہے کہ ٹانوی ماخذ کو ذاتی اور بنیادی مآخذ کے طور پر درج کیا جاتا ہے نقل راچہ عقل کے مصداق بعض اوقات بیہ ہوتا ہے کہ بنیادی مآخذ میں سن یا کتابت کی کوئی غلطی ہوتو وہ بھی بلاسو ہے سمجھے نقل کر دی جاتی ہے ۔ کئی حوالہ چوراسی وجہ سے پکڑے گئے۔

#### مابعد جدیدیت (Post Modernism)

پس جدیدیت/ مابعد جدیدیت، جدیدیت کے خلاف رڈمل کا ایک انداز ہے جس نے جمال اور انسان اور انسان اور انسان دوئی، معاشرہ اور معاشرتی اقد ارسب کی اساسی اہمیت اور دائک بقاء اور افادہ کو چیلنج کرتے ہوئے ان کی بے معنویت پرزور دیا۔ اس خمن میں زبان بھی ملزم قرار پائی کہ ان کے بموجب زبان قطعی ابلاغ میں ناکام رہتی ہے۔ زبان کیونکہ صداقتوں اور حقائق کی ترسیل پرقادر نہیں، لہذا اس

کے ذریعہ سے اظہار پانے والی'' عامی صداقتیں'' بھی عامی صداقتیں نہیں رہتیں۔اس رویہ نے زہنی تشکیک کی پیدا کر دہ عدم اعتقادی کوفر وغ دیا۔ ڈاکٹر فہیم اعظمی اس ضمن میں رقمطراز ہیں:

'' پیچیلی صدی کے آخری ایام اوراکیسویں صدی کے آغاز میں مابعد جدیدیت ایک نظریہ بن کر ابھری۔ یہ ایک ایسا نظریہ، اینٹی نظریہ یا اسلوب ہے جو تکثیریت (Pluralism) کوزیادہ وسیع تناظر میں بیان کرتا ہے۔ مابعد جدیدیت کے رائدین نے جن میں ہم جین باڈری لارڈ، جین لیونارڈ اور فریڈرک جیمسن کوشامل کر سکتے ہیں، سب سے پہلے کلچری تکثیریت کا نظریہ پیش کیا اور بقول فلپ رائس اور پیٹریشیا واغ

".....At the Base of Post Modernism Theory Lies the Roognition that we live in a pluralised culture. That we are surronded by a multiplicity of styles, Forms, Discources, and Narratives, and that we consume these as different life styles. Knowledge, stories we tell ourselves about the world, and models we propose about reality."

(ترجمہ: مابعدجد یدیت کی تھیوری کی بنیاداس بات کوعام کرنے میں ہے کہ ہم بہت کی ثقافتوں کے درمیان زندگی گزار رہے ہیں اور ہمارے چاروں طرف بہت ہے۔ اسلوب (Styles) ہیں۔ ہمیئیں ، بحث مباحثے ہیں اور بیانیہ ہیں اور ہم ان سب کواسلوب زندگی کی طرح برتے ہیں۔ ہماری آ گہی ، اپنے بارے میں یا دوسرے کے بارے میں جو کہانیاں ہم ساتے ہیں دنیا کے متعلق اور اپنے متعلق اور حقیقت کا جو ماڈل ہم پیش کرتے ہیں ان سب میں تکثیریت اور تنوع ہے۔) ماڈل ہم پیش کرتے ہیں ان سب میں تکثیریت اور تنوع ہے۔)

"گویا که مابعد جدیدیت کی بنیاداس بات پر ہے کہ ہمارے افہام وتفہیم اور اسلوب میں تکثیریت کو حد تک ہمارے انسلوب میں تکثیریت کو حد تک ہمارے نقطہ نظر کی ممل بنیادنہ سمجھا جائے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ کلا سیکی دور سے لے کر آج تک ہماری تو ضیح وتشریح کا دار و مداراصولوں اور فارمولوں پر رہا ہے اور بڑی حد تک امتزاج اور سینتھی سس کے باوجود ہم ان اصولوں کو ایک بند نظام تصور کرتے رہے اور سمجھوتہ کرنے سے گریز کرتے رہے۔ مثال کے طور پر ہم نے جدیدیت کے دور میں سمبل، داخلیت، علامت وغیرہ کے جواصول اپنائے تھے، ان کے ذرہ برابر انحراف سے بھی جمالیات کو مجروح ہوتے دیکھتے تھے اور ایسے فن پارول کوجن میں مندرجہ بالاعناصر نہ ہول قابلِ اعتنانہیں سمجھتے تھے۔" (ماہنامہ" صریر" ایریل 2003ء)

ڈاکٹر منظور احمد مقالہ''جدیدیت اور بابعد''(ماہنامہ''نگار پاکتان'(کراچی۔شارہ، اگست 2005ء) میں لکھتے ہیں کہ''پی جدیدیت عصری بور ژوائی ثقافت کی ایک تحریک کا نام ہے۔ یہ اصطلاح 1960ء کے لگ بھگ نیویارک کے آرٹسٹوں نے استعال کرنا شروع کی تھی جو تقریباً 1970ء میں یورپی مفکروں نے اپنالی۔اس تحریک کا بنیادی فلفہ جدیدیت کو جواز فراہم کرنے والے اساطیر (Myths) کو خشت یہ خشت تو ڑنا تھا۔''

ڈاکٹرمنظوراحمداس شمن میں لکھتے ہیں:

''پی جدیدیت اس طرح علوم عقلی اور اساسیت (Foundationalism)
کے خلاف ایک تنقیدی فکر کی حثیت سے رونما ہوئی ہے۔ عمومی طور پر اس کے مانے
والوں کے متعلق بیکہا جا سکتا ہے کہ صدافت یا عقل کسی ایک شے یا فعلی واحد کا نام
نہیں ہے بلکہ کی عقلی نظام ممکن ہو سے ہیں یا گئی بظاہر متضا دصدافتیں بیک وفت ممکن
ہوسکتی ہیں۔ پس جدیدیت کے معنی بیہ ہیں کہ حدود سے صرف نظر کر کے صرف ہیئت
اور وسائل پر نظر رکھنی چا ہے اور حقیقت تک رسائی کی بجائے صرف شبیہ پر قناعت
کرنی چا ہے۔'

ڈاکٹر فہیم اعظمی نے اس تصور کی مزید صراحت کرتے ہوئے'' مابعد جدیدیت کا شتر بے مہار'' (مطبوعہ ماہنامہ''صریز' دسمبر 2003ء) میں یہ بھی لکھا:

(Post Modernism and على ما بعد جديديت اور ما بعد تقيد 1989 على ما بعد جديديت اور ما بعد تقيد 2000 ء Post Criticism) وايك ساتھ ركھا گيا۔ چنانچه ما مهنامه صریر۔ اكتوبر 1980 ء میں مرتب كردہ كتاب The میں فلپ رائس اور پیٹریشاواغ كی 1989ء میں مرتب كردہ كتاب Modern Literary Theory"

"لفظ مابعد جدیدیت کی بھنبھنا ہٹ کلچر کے مطالعہ کے سلسلے میں سنائی و بے رہی ہے۔ بیعصری حقیقت کی بیانیہ انداز میں تحلیل کے لیے بھی استعمال ہورہا ہے۔

حقیقت کی تھیوری کے طور پر بیا اصطلاح ادبی مطالعہ میں نئی نہیں ہے۔ بیا اصطلاح 1960 میں ایک طرح کی پیش رو (Avant Garde) فکشن کے لیے خصوصی طور پر امریکہ میں استعال ہوئی۔ اس میں ادب کی خصوصیت یہ بتائی گئی کہ خودا پنی عکاسی کرتا ہے اور یہی وجہ تھی کہ جدیدیت کا ایک حصہ شار کیا گیا۔ مفکرین جدیدیت میں جین باڈریلا، چین فرین فرینکورز، لیونارڈ اور فریڈرک جیمس تھے۔''

''اسی دوران مابعد جدیدیت میں نسبیت اور تکثیریت کے اسلوب کی نشاندہی کی گئے۔معنی کی تکثیریت اور نسبیت، زندگی کے مختلف اسالیب، گلوبل کلچرکا عضر وغیرہ۔اس میں معنی کی تکثیریت اور نسبیت ساختیات کی دین تھے۔ مابعد جدیدیت میں ساختیات کی ایک اور دین کا ذکر ہے اور وہ ہے سکدیفائر کا ایک سکدیفائیڈ نہ ہونا۔''

'' مابعد جدیدیت میں فرد کے تعلق سے نومبر 2000ء کے''صریر'' میں اسٹیوارٹ ہال کے ایک مضمون سے بچھا قتباس کے حصے ملاحظہ ہول:

"جدیدیت کے دور میں ایک نئی اور مطلق انفرادیت کا فروغ ہوا۔ اس کے مرکز پر انفرادی فاعل کی پہچان ہے۔ جدیدیت کے دور میں جو تبدیلی آئی اس نے فردکو اپنے مستقبل کی روایت اور شناخت کے کھونٹے کی رسی سے آزاد کر دیا تھا۔ یہ سبب چیزیں اللہ کی عطاسمجی جاتی تھیں اس لیے ان میں بنیادی تبدیلی ممکن نہ تھی لیکن مابعد جدید دور میں جدیدیت کے برخلاف فرد کو متضاد، نامکمل اور منتشر شناخت میں نہیں دیکھا جا سکتا ہے۔"

"Post Modernist "در کمبر 2000ء کے ''صریر'' میں اسکاٹ لیش اور جون اری کے مضمون Sensiblity" کے قتماس پیش کے گئے تھے۔اس میں سے کچھ متعلقہ قابل غور ہیں:

''مابعد جدیدی حیثیت اپنے انو کھی بن کا اعلان نہیں کرتی بلکہ تخلیق نو کے سیاق وسباق میں اپنے کوشامل کرتی ہے۔(مابعد جدیدیت) جمالیات اور ساجیات کے علیٰجد ہ کرنے کی تھیوری سے منکر ہے۔ اس نظریہ کو کہ آرٹ زندگی سے مختلف ہوتا ہے نہیں مانتی۔ اعلیٰ جدید ثقافت کو مختلف شکلوں میں پیش کیا جاتا ہے تو ان کا ابلاغ دھیان گیان کی صورت میں ہوتا ہے مگر مابعد جدیدیت کی مختلف شکلوں کا ابلاغ انتشار دھیان گیان کی صورت میں ہوتا ہے مگر مابعد جدیدیت کی مختلف شکلوں کا ابلاغ انتشار (Distration) کی صورت بیدا کرتا ہے جیسے ایک ساتھ بہت تی باتوں کی بلخار ہو۔''

''اب اسکا نے لیش اور جون اری کے اقتباس کا ایک حصہ ملاحظہ وجومضمون نگار کی اپنی رائے ہو گئی اے ہے۔
ہے لین اسے ہم پیلوجد یدیت نے نسلک رہی ہیں۔اس سے وہ انتظار ظاہر ہوتا ہے۔ ہی گر مابعد جدیدیت نہیں کیونکہ وادا اور سر تیلی تج بیکی جدیدیت نے نسلک رہی ہیں۔اس سے وہ انتظار ظاہر ہوتا ہے۔ ہی کا ذکر کیا گیا ہے:

''اس طرح دیکھا جائے تو مابعد جدیدیت کے کچرکی پہلی نشو و نما 1920ء کی تاریخی ایون گار ڈیٹر کے میں نظر آتی ہے۔ جب وادائیت اور سریلیت وغیرہ کے تحت اعلیٰ جدیدیت پر تقید شروع کی گئے۔ حالیہ دہائیوں میں عوامی ثقافت کے زیرا شریا نظرین اور قارئین میں مقبول ہے۔ای طرح سینماہال میں جس میں عوام جاتے ہیں، مابعد جدیدیت واضل ہو چکی ہے اور بہت می کا میاب فلموں میں مابعد جدیدی رویداور مناظر دھیرے دھیرے کلا سیکی حقیقت پسندی کے طرز پر لکھے ہوئے بیانیہ کی جگہ لے مناظر دھیرے دھیرے کلا سیکی حقیقت پسندی کے طرز پر لکھے ہوئے بیان پروگر یسوتر کیک سرے ہیں۔ نظریق اعلیٰ جدیدیت کی دعوت کا حصہ تھے، مابعد جدیدیت کہدرہے ہیں۔ یہطریقے اعلیٰ جدیدیت کی مثال تھے اور مابعد جدیدی رویداس کے خلاف تھا۔ بہر حال تھنا واور ڈی کنسٹر کشن مثال تھے اور مابعد جدیدی رویداس کے خلاف تھا۔ بہر حال تھنا واور ڈی کنسٹر کشن مثال تھے اور مابعد جدیدی رویداس کے خلاف تھا۔ بہر حال تھنا واور ڈی کنسٹر کشن میں سے شروع ہوتا ہے۔)

2002ء میں مابعد جدیدیت پر بحث جاری رہی۔ان میں مابعد جدیدیت کا زمانہ، تعاون ، آرٹ کا ہالہ بنانے ، مابعد جدیدیت میں رجحان کی تکثیریت وغیرہ ہیں۔'' فہیم اعظمی کے طویل اقتباس کے لیے معذرت .....مگراس سے مابعد جدیدیت کے کئی پہلوواضح ہو

جاتے ہیں۔

ال صمن میں ناصر بغدادی لکھتے ہیں:

" جیس فالکورز (James Faulcolouer) کی اس بات سے اتفاق کیا جا سکتا ہے کہ مابعد جدید بیت ایک ایس ماورائے جدید فیشن زدہ اور عمومی اصطلاح ہے جس کو زندگی کے بوقلموں تناظرات کے حوالے سے شعوری طور پر استعمال کیا گیا۔ اس میں فنِ تغمیر، مقامیت، مبتائن ثقافتی اقد ار، لسانی بوقلمونی سے لے کر دینیاتی معتقدات، فلسفیانہ ادبی نظریات اور پورنوگرافی سمیت بھی کچھشائل ہے۔ اس کی مربوط پیرائے میں تعریف و توضیح کرنا کوئی آسان کام بھی نہیں۔ اس کے متعلق اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ مابعد جدیدیت ہے ، جدیدیت کے مقابلے میں ضرورت سے بچھزیادہ ہی جدیدیت ، مابعد جدیدیت اور اردوا دب "مطبوع" با دبان "کرا چی۔ جولائی۔ جولائی۔ متبر 2005ء )

رؤف نیازی'' مابعد جدیدیت (تاریخ وتنقید)'' میں مابعد جدیدیت کے بارے میں اس رائے کا اظهاركرتے ہيں:

"حدیدیت فکر انبانی کا خاصہ رہی ہے بلکہ انبانی سائیکی کا حصہ ہے۔ جدیدیت کا مطلب اورمفہوم یہی ہے کہ وہ موجودہ کومستر دکرتی ہے کیکن اس استر داد کی بشت پرایک ایس تخلیقی توانائی بھی موجود ہوتی ہے جو''موجود'' کو ہٹا کرکسی غیر موجود کو حاضر کردیتی ہے لیعنی ایک متباول (Replacement) قرار دیتے ہے اور عموماً بہ متبادل پہلے والے سے بہتر ہوتا ہے لیکن مابعد جدیدیت کے ساتھ یہ ہوا کہ سے حدیدیت کوتو مستر دکرتی ہے گراس کی جگہ کوئی متبادل نہیں دیتی ،ابیانہیں کہ بہتبادل دینے کی صلاحیت سے محروم ہے یا ہے کہ اس میں تخلیقی تو انائی کا فقدان ہے۔ دراصل مابعد جدیدیت اراد تا ایانہیں کررہی ہے،اس نے اپناچرہ وُ صندمیں چھیایا ہواہے۔ ای کیے اسے قول متناقص (Paradox) کہا جاتا ہے۔ اس طرح یہ خود کو Define بھی نہیں کرتی ،تعریف کا مطلب خود کو محدود کر لینا ہے۔" (ص: 70-269) رؤف نیازی نے مابعد جدیدیت کی یہ تین جہات گنوائی ہیں: "1-ادلى2-ساجى3- فكرى" (ص: 271) مزیدمعلومات کے لیے ملاحظہ سیحے: رؤف نیازی" مابعد جدیدیت (تاریخ وتقید)" ( کراچی: 2003ء)

Howe, Rrving (Ed.) "Literary Modernism" New York, 1967

## مارکسی تقییر (Marxist Criticism)

مارکس کے نام سے معروف، مارکسی تقید کا آغازادنی مقاصد کے لیے نہ تھا بلکہ بیسوشلزم سے مشروط ہے۔اس اندازِ نقد میں ادب برائے ادب کے برعکس ادب برائے زندگی کا تصور کا رفر ماہے۔ بقول ٹراٹسکی: "مصاف زیت میں فن ایک خارم کا درجہ رکھتا ہے۔ بہسم سے منقطع علیحدہ عضو نہیں جوخوداینے ہی وجود کو کاٹ کر کھار ہا ہو بلکہ بدایک مہذب انسان کاعمل ہے۔ ایساانسان جوخوداینے ماحول اورگردوپیش پھیلی زندگی سے نا قابل شکست رابط رکھتا ہے۔" مارکسی تنقید میں تخلیق اور تخلیق کار کے مطالعہ کے ضمن میں ساجی کوا نف، سیاسی صور تحال، اقتصادی آ

عوامل، طبقاتی تقسیم اور تاریخ کو تبدیل کرنے والے مادی عوامل کا تجزیاتی مطالعہ لازم ہے۔ مارکسی تقید رومانوی تقید کے ساتھ ساتھ جمالیاتی اور نفسیاتی تقید کے بھی خلاف ہے اور انہیں سرمایہ دار طبقہ اور استحصالی قوتوں کے ایسے حربے قرار دیتی ہے جن سے محنت کش اور غریب عوام کی نگاموں سے حقیقت کو چھپا کر انہیں گراہ کیا جاتا ہے تاکہ وہ اینے حقوق کے لیے جدوجہدنہ کرسکیں۔

مار کسیت کیونکہ اقتصادیات پر مبنی ہے اس لیے بعض ناقدین جیسے کرسٹول کارڈ ویل، جے جی ہرڈر،ارنسٹ جارج تھامسن اور پلیخو ف نے ادب اور دیگرفنونِ لطیفہ کی شروعات بھی دوران محنت انسانی جسم کی حرکات یا منہ سے نکلنے والی آ واز ول میں تلاش کرتے ہوئے رقص ،موسیقی اور شاعری کا مطالعہ کیا۔

Ernest Fischer نے اپنی تالیف "The Necessity of Art" میں اس امر پرزور دیا

كفن اورفنون لطيفه بلكه زبان كي تشكيل مين آلات اساسي كردارادا كرتے ہيں۔وه لكھتا ہے:

''زبان کے آغاز کے متعدد نظریات میں زبان کی تشکیل میں محنت اور آلات کے کردار سے یا تو صرف نظر کیا گیایا اسے غلط سمجھا گیا۔'' (ص:23)

مارکسی تقید نے پہلی مرتبدادب میں مقصداور افادہ کی بات کی تعنی تخلیق معاشرتی مقاصد کے تالع ہواورا سے اپنے عوام کے دکھ دردکی ترجمان ہونا چاہیے۔اصولاً تو بیغلط نہیں کیکن غلو اور انتہا پبندی کے باعث ادب پروپیگنڈہ کی سطح پرآگیا جس کے خلاف شدیدر دعمل کا بھی اظہار کیا گیا۔

ترقی پیندادب کی تحریک میں مارکسی تقید کارفر ماتھی اوراس کے زیرا ثر برصغیر میں مارکسی تقید کا چلن عام ہوا۔اختر حسین رائے بوری،مجنوں گور کھپوری،احتشام حسین،متاز حسین، ڈاکٹر عبدالعلیم،قمر رئیس،سجاد ظہیراورعلی سردارجعفری مارکسی تقید میں متازمقام کے حامل ہیں۔

مزيدمطالعه كے ليے ملاحظه يجيے:

Fischer Ernest "The Necessty of Art: A Marxist Approach" London, 1964

سليم اختر، وْ اكْرْ" تْقْيدى دبستان "(لا مور: 1997ء)

ما ہیا:

اظہارِ محبت (ماہی بمحبوب) کے لیے تین مصرعوں پر مشتمل پنجا بی اور سرائیکی کی مقبول صنف یخن اردو میں بھی مستعمل ہے۔کسی زمانہ میں ماہیالوک ادب کا حصہ اور ڈیڑھ مصرعوں پر مشتمل ہوتا تھا۔ اپنی اصل صورت میں ماہیا صرف محبوب کے لیے دقف تھا اور محبوب کے حوالہ ہے ہی دل کے معاملات کا بیان ہوتا تھا مگراب ماہیا ہرنوع کے موضوعات کے لیے استعال کیا جاتا ہے۔

ڈیڑھ محرعوں کے ماہیا میں پہلام محرع بالعموم موضوع سے غیر متعلق ہوتا تھالیکن دوسر ہے محرعے کے ساتھ مل کرمفہوم اجا گر کرتا تھا مگر تین محرعوں پر مشمل ماہیا میں تینوں مصرعے ہی موضوع سے متعلق ہوتے ہیں۔ اگر چہ ماہیا کا پہلا نصف مصرع غیر ضروری ہوتا ہے، تا ہم دوسر ہے کمل مصرع کے ساتھ مل کریہ آ ہنگ پیدا کر کے خوشگوار صوتی تاثر کا باعث بنتا ہے۔ اصطلاحاً یہ 'دکلی'' کہلاتے ہیں۔

ڈاکٹریونس منی کے ہموجب''اختر شیرانی نے جب پہلی بار ماہے کواردو میں اختیار کیا تواس پر گیت کے اثر ات واضح کیے۔ نیز پہلے ککڑے اور دوسرے مصرعے میں ربط پیدا کر کے اسے اردوسانچے میں ڈھالا۔ توانی کی ترتیب میں بھی انہوں نے تجربات کے اور معمولی ترمیم سے ماہے کواردوزبان کے قاری کے لیے مانوس بنادیا۔ان کے ماہے کے شکل یوں بنی:

وہ جب بھی یاد کرتے ہیں

کیول چھیڑتے ہیں مجھ کو، کیول مجھ کوستاتے ہیں

چب چاپ سے وہ رہ کر

م کھا تھ میں کہہ کہہ کر، کیوں مجھ کو ہناتے ہیں۔''

(بحوالہ دیباچہ' ڈاکٹر طاہر سعید ہارون نے ماہیے کے موضوعات میں تنوع پیدا کیا''مشمولہ:''ماہیا رے ماہیا''از ڈاکٹر طاہر سعید ہارون ۔لاہور:2010ء)

ڈاکٹر طاہر سعید ہارون نے ماہیا کے ڈیڑ ھمصرعوں کوتین مختصر مصرعوں میں تبدیل کر دیا۔'' ماہیا رے ماہیا''سے مثال پیش ہے:

> چا ندنی را تیں ہیں سر

سندر کرنول سے

ماہی کی باتیں ہیں

پنجابی زبان کی مقبول لوک صنف ماہیا اب اردو میں بھی مردج ہو چکی ہے۔ ماں اور ماہی (پنجابی محبوب) سے لفظی مناسبت کی بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ماہیا دراصل محبوب کے لیے ہے۔ ہندی گیت اور دو ہے کی مانند ماہیا میں بھی اظہار محبت عورت کی جانب سے ہوتا ہے۔ ماہیا زرعی معاشرہ کا مظہر ہے اسی لیے دو ہے کی مانند ماہیا کا تخلیقی منظر نامہ بھی کھیت ، کھلیان ، ڈھور ، ڈنگر ، پنچھی کیھیرو، باول ، بارش اور کچی مٹی سے تشکیل پاتی ہے اور ان پر مستزاد وہ دکھیا عورت جس کا ماہی کمانے کے لیے شہر گیا ہے۔

ماہیا تین مصرعوں پر مشمل ہوتا ہے ہائیکو کی مانندلیکن مزاجاً ہائیکو سے مختلف ہے کہ یہ بنجاب کی دھرتی اور بنجاب کے دعری کلجرکامظہر ہے یا اسے ایسا ہونا چا ہے۔ اختر شیرانی کے بعد چراغ حسن حسرت کا بھی اس ضمن میں نام لیا جا سکتا ہے۔ اس وقت متعدد شعراء اردو میں ماہیا لکھر ہے ہیں اور ماہیا کے مجموعے بھی حجیب چکے ہیں۔ اس ضمن میں نصیرا حمد ناصر علی محمد فرشی ، بشر کی رحمان ، امین خیال ، آصف ثاقب، حیدر قریشی ، نذیر فتح پوری ، عارف فرہاد ، سلیم احمد سین مجاہد ، صابر آفاقی ، عاصی کا شمیری ، ترنم ریاض ، اختر رضا سلیمی ، ناصر نظامی ، نعیم عارفی وغیرہ کے نام لیے جاسکتے ہیں۔

مزيدمطالعه كے ليے ملاحظه يجيے:

''سفيراردو''(مدير: سيدمعراج جامي) ماهيا نمبر جنوري تامارچ 2001ء/اپريل تا جون 2001ء

### مُبالغه (عربي -اسم مُذكر)

فرہنگ ا صفید کے ہموجب مبالغد کے بیمعنی ہیں:

'دکسی کام میں سخت کوشش کرنا، ایسی تعریف یا جوجومحال معلوم دے، زیادہ گوئی، طول طویل یا لمبی چوڑی بات، حدہ سے بردھ کر بولنا۔''

شاعر کابنیادی مسئلہ اپنے جذبات، احساسات، تصورات، تخیلات اور افکار کا اپنے قاری تک اس موثر انداز میں اظہار کرنا ہے کہ ابلاغ مکمل ہو کرشاعر کے مدعا کی گئی تفہیم ہو جائے اس لیے تشبیہات، استعارات، تمثالوں اور علامات کے ساتھ ساتھ صنعتوں سے بھی کام لیا جاتا ہے۔

اظہار کوابلاغ میں کامیابی سے منتقل کرنے کے لیے مُبالغہ بھی ایک موثر آلہ کے طور پر بروئے کار لا یاجا تا ہے۔ یوں شعر میں زور پیدا ہوجا تا ہے اوراثر دوگنا۔ مُبالغہ کااضافی سے فائدہ بیہ ہے کہ اس کی وجہ سے پرانا خیال، فرسودہ مضمون اور پیش پاافقادہ بات میں تازگی اور جدت کا احساس ہوتا ہے۔ غالب کے بیدو اشعار پیش ہیں۔ بار بارد ہرایا گیا خیال مُبالغہ کی وجہ سے جدیدادور جدت کا حامل محسوس ہوتا ہے:

دریائے مُعاصی تنک آبی سے ہوا ختک میرا سرِ دامن بھی ابھی تر نہ ہوا تھا مُبالغہ کوشعر کی ڈش میں نمک سمجھنا چاہیے مگر ذاکقہ کی خوشگواری کی حد تک جس طرح نمک کی ڈش نہیں کھائی جاسکتی اس طرح حدے بڑھ جانے کے بعد مُبالغہ بھی نامناسب محسوس ہوتا ہے۔اس کے لیے غلو کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔'' فرہنگ آصفیہ'' کے بموجب عربی اسم مُذکر کا مطلب''جہاں تک ممکن ہو ہاتھ بلند کرنا، ججوم ، حدے گزرنا ،علم معانی کی اصطلاح میں مُبالغہ کی ایک قتم جس کی بی تحریف ہے کہ متعکم کا مُدت عاحب عقل وعادت محال ہو۔''

مُبالغه مقلِ عامه،مشاہدہ،حقائق اورصداقتوں کےمنافی ہوتا ہی ہےلیکن عُلُوتومبُّالغہ کی حدود بھی پار کرجا تا ہے، جیسے میرانیس کا بہ کہنا:

گر چیم سے نکل کے کھہر جائے راہ میں پڑ جائیں لاکھ آ بلے پائے نگاہ میں دراصل غیر مرکی کومرئی قرار دیناہے۔ گرمی کی شدت کا احساس کرانے کے لیے انیس کہتے ہیں: کالا ہوا تھا رنگ بھی دن کا مثالِ شب

> گری ہے تھی کہ گرئ روزِ حساب تھی ماہی جو سخِ موج پہ آئی کباب تھی ہاوراس انداز واسلوب کی مثالیں ہیں۔

### مَتروك (عربي مفت)

شاعری اور بالخصوص غزل میں سے ایسے الفاظ کا استعال ترک کرنا جوعصری، لسانی رویوں سے مطابقت ندر کھتے ہوں۔غزل کا آغاز دکن سے ہوا چنانچے دکنی شعراکے ہاں ہندی، سنسکرت اور مقامی بولیوں کے الفاظ بھی استعال ہوتے تھے لیکن دہلی کے شعراء نے ان کا استعال ترک کرویا۔قائم نے طنز اُ لکھا:

قائم میں غزل طور کیا ریختہ ورنہ
اک بات لچر سی بزبانِ دکنی تھی
دہلی میں سنسکرت اور ہندی کے الفاظ کا استعال متروک قرار پایالیکن لکھنؤ کے لسانی کلچر کی
Sophistication نے تو میر وسودا کے پہندیدہ الفاظ (جیسے ٹک) میر حسن کی جمع آتیاں، جاتیاں، دکھلاتیاں کومتروک قراردے دیا۔ ناسخ بے اس ضمن میں خصوصی شہرت حاصل کی۔

متر دکات منفی عمل تھا۔ ان معنی میں کہ زبان سے الفاظ کوتو جلاوطن کر دیا گیا مگران کی جگہ نے الفاظ نہ شامل کیے گئے ، بیزبان کی برہمنیت تھی کہ شودرالفاظ کا حقہ پانی بند کر دیا جائے۔ دلچسپ امریہ ہے کہ متروک قرار دیئے جانے کے باوجود بھی متروک الفاظ اشعار کی صورت میں زندہ ہیں۔

مزيدملاحظه سيحجي:

سليم اختر، واكثر" اردوز بان كى مختصرترين تاريخ" (لا بور: 2008ء)

#### منى تنقير (Textual Criticism)

مخطوطات، مسودات، قدیم کتب، قلمی نسخول کے درست متن کا تعین یہ ہے متنی تقید کی سادہ ترین اور مختصر ترین تعریف لیکن تعریف جتنی سادہ ہے متنی تنقید کاعمل اتنا سہل نہیں کہ اس میں دو چار بہت سخت مقام آتے ہیں۔

آج کے مقابلہ میں ماضی میں املاکا اسلوب خاصا مختلف تھا اس لیے آج متن کی درست قرائت میں بعض الفاظ کے املاء کا نامانوس اسلوب رکاوٹ کا باعث بنتا ہے۔ بعض اوقات مصنف کا نام اور زمانہ تحریب می لعض الفاظ کے املاء کا نامانوس اسلوب رکاوٹ کا باعث بنتا ہے۔ بعض اوقات مصنف کا نام اور زمانہ تحریب کے طے کرنا پڑتا ہے۔ اس مقصد کے لیے تحقیق اور آلات تحقیقات سے واقفیت لازم ہے۔ درست متن کے تعین کے لیے ویگر شخوں سے تقابل بھی لازم ہے۔ الفاظ کے اختلا فات کو حاشیہ میں درج کیا جاتا ہے تا کہ متن کے اختلا فات اور کتابت کی اغلاط وغیرہ کی نشا ندہی ہوجائے اور ساتھ ہی متروک الفاظ کی نشا ندہی بھی کی جاتی ہے۔ اختلا فات اور کتابت کی اغلاط وغیرہ کی نشا ندہی ہوجائے اور ساتھ ہی متروک الفاظ کی نشا ندہی بھی کی جاتی ہے۔ واکٹر عطش درانی مقالہ بعنوان ''اردولسانیات کی جدید صدود و قیود'' (''اخبار اردو۔ اسلام آباد، اکتوبر 2007ء) میں لکھتے ہیں:

''امریکه میں فلالو جی کی پہلی انجمن 1880ء میں جان ہا پکنز یو نیورٹی میں قائم ہوئی ۔ متنی تنقید (Textual Criticism)اسی فلالو جی کا حصیقی۔''

دُا كَرْخليق انجمن'' متنى تنقيد'' ميں لکھتے ہيں:

"جس مطبوعہ یا غیر مطبوعہ تحریر کوئٹی نقاد مرتب کرنا چاہتا ہے اسے متن کہتے ہیں۔ (ص: 14) متن کے اصل الفاظ کے تعین، اسے مکمل کرنے اور واقفیت و اصلیت تلاش کرنے کی غرض سے پرانی تحریروں کے سائنٹیفک مطالعہ کوئٹی تقید کہتے ہیں۔ (ص: 15)

متن تنقیدے دلچیں رکھنے والے کے لیے تحقیق کی مبادیات سے واقفیت کے ساتھ صبر، محنت (بلکہ

مشقت ) علمی دیانتداری اور عالمانه غیر جانبداری جیسے خصائص بھی لازم ہیں۔اردومیں رشید حسن خال نے متنی تقید کے شمن میں خصوصی مہارت کا ثبوت دیا۔ رشید حسن خال کی مرتبہ ''گلزار نیم'' (نئی دہلی: 1995ء) اور ''مثنویاتِ شوق آفریپ عشق ، بہارِ عشق ، زہرِ عشق آ (نئی دہلی: 1983ء) ہیں۔ رشید حسن خال نے ''باغ و بہار'' اور'' فسانهٔ عجائب'' بھی مرتب کی ہیں۔ ان کتب کا مطالعہ متی تنقید کے طریق کارکو سیجھنے کی تفہیم کے لیے سود مند ثابت ہوتا ہے۔

مزیدمعلومات کے لیے ملاحظہ سیجیے: خلیق الجم، ڈاکٹر''متی تنقید''( دہلی: 1967ء ) تنویراحمدعلوی، ڈاکٹر''اصول تحقیق وتر تیب متن'' (لا ہور: 2003ء )

#### مثاليه (Parable)

یونانی الاصل Parable کا لغوی مطلب تقابل/موازنه یا ''پہلو میں پھیکنا'' ہے۔اس سے مراد الیں کہانی ہے جس سے کی اخلاقی نکتہ کی صراحت ہوتی ہو۔اپنے انداز واسلوب کے لحاظ سے بیمثیل اور حکایت سے مشابہہ ہونے کے باوجود بھی جداگانہ حیثیت کی حامل ہے۔

## مُثلث (عربی،اسم مُذكر)

نام کی مناسبت سے مُثلث سے مراد تین مصرعوں پرمشمنل بند۔ مثلث کے پہلے بند کے تینوں مصرعے ہم قافیہ جبکہ تیسرامصرع پہلے بندوالے اشعار مصرع ہم قافیہ جبکہ تیسرامصرع پہلے بندوالے اشعار کے قافیہ کا حامل ہوتا ہے۔ مُثلث کا میمومی انداز ہے۔

# مُثمن (عربي مفت)

آٹھ مصرعوں پرمشمل ایبا بندجس میں پہلے بند کے تمام مصرعے ہم قافیہ جبکہ بقیہ بندوں کے پہلے سات مصرعوں کے قوافی تبدیل ہو سکتے ہیں لیکن آٹھواں مصرع پہلے بند کے قوافی کی مناسب سے ہوگا۔

#### مَتْنُوى (عربي، اسم موئنث)

مثنوی کی اصطلاح نتنیٰ (دو) سے بنائی گئی ہے۔ مثنوی کا ہر شعر ہم قافیہ ہوتا ہے۔ مثنوی فارسی کی مقبول صنف ہے۔ تاریخ، شکار مہم، جنگ، حسن وعشق، داستان سب کے لیے مثنوی کو کا میا بی سے استعمال کیا گیا ہے۔ اردو میں یوں تو دکن سے ہی مثنویاں ملتی ہیں لیکن میر تقی میر، میر حسن، دیا شکر تیم اور نواب مرزا شوق فی استمن میں خصوصی شہرت حاصل کی۔

منتوی بالعموم بحرمتقارب، بحرخفیف، بحر بزج مُسدّس احزب، بحر بزج مُسدّس محذوف، بحر بزج مُسدّس محذوف، بحر بزج مُسدّس محذوف، بحر بزج مُسدّس محذوف، بحرس ليع مُسدّس محذوف ميں لهي جاتى رہى ہيں \_ حکماء نے مثنوی کے ليے بيسات بحورمقرر کی ہيں ان ميں سے رجز اور رمل زيادہ پسند يدہ رہى ہيں \_

مزيدمطالعه كے ليے ملاحظہ يجيے:

1-رشیدهن خال (مرتب)''سحرالبیان ،میرغلام حسن حسّن د ہلوی'' (نئی د ہلی ، 2000ء) 2-ایضاً''گلزارنیم'' (نئی د ہلی: 1995ء)

3-اليفان مثنويات شوق "(نئ دالي: 1998ء)

4- گیان چند، ڈاکٹر''اردومثنویاں شالی ہند میں'' جلداول\_(نئی دہلی:1987ء) جلد دوم (نئی دہلی:1987ء)

5- گوپی چندنارنگ، ڈاکٹر'' ہندوستانی قصوں سے ماخوذ اردومثنویاں' (نئی دہلی: 2000ء) 6- فرمان فنتح پوری، ڈاکٹر''نواب مرزاشوق کی تین مثنویاں: فریبِعشق، بہارِعشق، زہرِعشق'' (لاہور: 1972ء)

7-اليضاً ''وريائے عشق اور بحرالمحبت كا تقابلى مطالعه' (لا مور 1972ء)

8- محمضیاءالدین انصاری، ڈاکٹر''اردومثنویوں کی فرہنگ' ( دہلی: 1998ء )

9- محموقتل، دْ اكْرُسيَّدْ (اردومثنويوب كاارتقا (شالى مندمين) " (الله آباد: 1965ء)

## مجازِمُرسل:

کسی لفظ کولغوی معنی کے برعکس کسی اورمعنی میں یوں استعال کرنا کہ حقیقی اورمجازی معنوں میں تشبیبہ

مشترک نه هو \_اگرتشبیه موجود موتوبیا ستعاره بن جائے گا۔

عجاز مرسل گفتگويس اتناعام ہے كه بولنے والول كوية لم بھى نه ہوگا كدوه مجازِ مرسل بول رہے ہيں \_مثلاً:

1- میں بوتل یی رہا ہوں۔ (دراصل بوتل کے اندرمشروب بیاجارہا ہے۔ظرف بول کرمظر وف مرادلینا)

2- حیائے ڈائنگ ٹیبل پر کھی ہے (دراصل چائے کا کپ رکھا ہے۔مظر وف نہ بول کرظرف مرادلینا)

3- بس یا نج من کی تا خیر ہوئی ہے ( دراصل گھنٹہ جرک تا خیر ہوئی ہے۔ جز وبول کرکل مراد لینا )

4- میرے باز و پر چوٹ لگی ہے (دراصل صرف ہاتھ پر چوٹ لگی ہے گل بول کر جزومراد لینا)

اس انداز پرمجازِ مرسل کے اور بھی استعالات ہیں جیسے:

الف: مسبب بول كرسبب مراد لينا\_

ب: اس کابرعکس۔

ج: ماضی کی مناسبت سے بات کرنا۔

د: اس کابرعکس

ه: آله ع چيز مرادلينا۔

س: مضاف اليدك بجائع مضاف كاذكركرنا

ک: اسکارعس

مجازِ مرسل سے زبان میں یک گونہ لطف بیدا ہوجا تا ہے۔اسے نثر میں شاعران اسلوب کا پرتو بھی قرار دیا

جاسکتاہے۔

## مُحاكات (عربي،اسم مُذكر)

مُحا کات کا لغوی مطلب کسی منظر، کیفیت، حالت، عالم کی درست تصویر کشی ہے جیسے مُحا کات فطرت کہنا' تنقیدی اصطلاح کے طور پرمُحا کات درست نقل کے مفہوم میں بھی استعال کی جاتی ہے۔اس لیے ارسطو کے تصویر نقل کے لیے بھی مستعمل رہی ہے۔جدید تنقیدی مباحث میں اب بیزیادہ ترمستعمل نہیں۔

# مُحاوره (عربی،اسمِ مذکر)

فرہنگ آ صفیہ میں محاورہ کے کئ معانی بیان کیے گئے ہیں جیسے کہ"باہمی گفتگو، بول جال،سوال

جواب، وہ کلمہ یا کلام جے چند ثقات نے لغوی معنی کی مناسبت یا غیر مناسبت سے سی خاص معنی کے واسطے مختص کرلیا ہو۔ عادت، لیکا، مہارت، مشق، ربط۔''

مولا ناحاً کی ' مقدمہ شعروشاعری' میں محاورہ کے بارے میں اس خیال کا اظہار کرتے ہیں: ''اصطلاح میں خاص اہلِ زبان کے روز مرہ یا بول جیال یا اسلوبِ بیان کا نام محاورہ ہے۔'' (ص: 148)

مُر وَّجِ لِسانی مفہوم میں محاورہ سے مرادالفاظ کا اپنے لغوی معنی سے قطع نظر مجازی مفہوم میں استعال ہونا ہے۔ محاورہ کے الفاظ سے جومفا میم وابستہ ہو گئے نہ تو انہیں تبدیل کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی الفاظ کی ترتیب تبدیل کی جاسکتی ہے۔ مثلاً نو دو گیارہ ہوجانا کا مطلب بھاگ جانا ہے۔ اب ریاضی کی میزان برقر ارر کھتے ہوئے آٹھ تین گیارہ ہونا، دس ایک گیارہ ہونا ساخت نہیں کیا جاسکتا۔

محاورہ سے زبان میں ایک گونہ لطف پیدا ہو جاتا ہے۔ شعراء نے اشعار میں بھی محاوروں کو خوبصورتی سے استعال کر کے کلام میں زبان کا مزاپیدا کیا ہے۔ استعمن میں ''اردومحاورے'' کا مطالعہ سودمند رہے گاجس میں محاورات پر مبنی اشعار درج ہیں۔

ملاحظه سيحي

فخرالدین صدیقی اثر/محمعلی انجم/تبسم زہرا (مرتبین)"اردومحاورے" (لاہور:س ب ن

### مُخطُّوطٍ.

تخطوط قلمی کتاب ہے۔ مخطوطات کوار دو تحقیق میں اساسی اہمیت حاصل ہے کہ ماضی مخطوطات کی صورت میں محفوظ ہے کہ ماضی مخطوط شناسی اہم فن ہے اور اس مقصد کے لیے متعدد شرائط ہیں جو یہ ہیں:

- 1- مخطوط شناس کے لیے کاغذ بنانے کے فن سے واقفیت لازم ہے تا کہ وہ یہ اندازہ لگا سکے کہ یہ کاغذ میں عہد کا ہے۔ کس عہد کا ہے۔
- 2- جلدسازی کے بارے میں معلومات مخطوط کی جلد چری ہے یا کپڑے کی ،گتہ کی ہے یا کسی جانور کی کھال کی ۔
  - 3- روشنائی کے بارے میں معلومات۔
- 4- کا تب نے خطاطی کا کون سا اسلوب اپنایا۔ اسے سجھنے کے لیے رسم الخط کی جملہ اقسام اور ان کی خصوصیات کاعلم، مزید ہی کہ کس عہد میں کون سارسم الخط مروج ومقبول تھا۔

5- مصور مخطوطات کے مطالعہ کے لیے مصوری کے اسالیب سے واقفیت اور مشہور مصوروں کے سٹاکل سے آگاہی لازم ہے۔

7- قلم کے بارے میں معلومات ، کس عہد میں کیساقلم استعال ہوتا تھا۔

ان سب امورے آگی اس وقت کام آتی ہے جب مخطوط سرور قیمہ کے بغیر ہو، سرور ق سے ٹائیٹل اور مصنف کے نام کاعلم ہوتا ہے جبکہ مخطوط کے اختیام پرتر قیمہ میں کا تب مصنف کے نام کے ساتھ ابنانام، مقام اور تاریخ کتابت بھی درج کر دیتا ہے جس سے مخطوطہ کے بارے میں درست کو انف حاصل ہو جاتے ہیں لیکن الی معلومات کے فقدان کے باعث مخطوطہ شناس کو مندرجہ بالا امور کے مطابق مخطوطہ کے مصنف کے ساتھ ساتھ درمان پڑ کر بھی طے کرنا پڑتا ہے۔

# تمخنس (عربی،اسم مُذکر)

پانچ مصرعوں پرمشمل بند۔ پہلے بند کے پانچوں مصرعے ہم قافیہ جبکہ بقیہ بندوں کے پہلے چار مصرعوں میں توانی تو تبدیل ہو سکتے ہیں لیکن پانچواں یعنی ٹیپ کامصرع پہلے بند کے توافی کے مطابق ہوگا۔
مصرعوں میں توانی تو تبدیل ہو سکتے ہیں لیکن پانچواں یعنی ٹیپ کامصرع پہلے بند کے توافی کے مطابق ہوگا۔
محمر توراستفادہ کیا۔ مُسدس کی ہیئت رہی ہے اور ماضی اور حال کے شعراء نے اس کے تخلیقی امکانات سے محمر پوراستفادہ کیا۔ مُسدس کی ہیئت اختیار کرنے سے پہلے مرشیم تشس میں بھی کھاجا تارہا ہے۔

#### مُدرسانة تقيد:

کالج نوٹس سے مشابہہ ان تقیدی مقالات کے لیے کلمہ تحقیر جن میں اور پیجنگی کے برعکس محض دوسروں کے حوالوں/آ راء/اقتباسات سے اپنے مقالات سجائے جاتے ہیں، ایسے مقالات جو طالب علموں کو صرف 33 فیصد مارکس دلواسکتے ہیں۔

ایم اے اردواسا تذہ بالعموم اتنی انگریزی نہیں جانے کہ انگریزی کتب کا براہ راست مطالعہ کرسکیں اس لیے ان کے مقالات میں زیادہ ترمغربی مصنفین کے ثانوی حوالوں پر انحصار کیا جاتا ہے۔ ذاتی مطالعہ نہ ہونے کے باعث بعض اوقات وہ ان غیراہم مصنفین کی اسم شاری کے بھی مرتکب ہوتے ہیں جن کا کوئی خاص

مقام نہیں ہوتا۔اس انداز کے مقالات کو' بروفیسران تنقید''اور' مُنشیانہ تنقید'' مجھی کہاجاتا ہے۔

### مراعاة النظير (عربي:اسم مُذكر)

مراعات کا لغوی مطلب رعایت ،سلوک ،مناسبت ، جانوروں کامل کر چرنا جبکہ اصطلاح میں اس سے مرادوہ صنعت ہے جس میں ایک چیز کے ذکر سے اس کی مناسبت سے بہت ی چیز یوں کا ذکر کیا گیا ہو۔ میر کا بیشعر بہت ی چیز ہے اس کی مناسبت سے بہت ی چیز کے ذکر سے اس کی مناسبت سے بہت کی چیز کے گئی ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے جانے نہ جانے گئی ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے

## مُر لِع (عربي:اسم مُذكر)

چارمصرعوں پرمشتل بند۔ بنداول کے چاروں مصرعے ہم قافیہ ہوتے ہیں جبکہ باقی بندوں کے مصرعوں کے توافی تبدیل ہوسکتے ہیں لیکن چوتھامصرع پہلے بندوالے توانی کی مناسبت سے ہوگا۔

## مَر شِيه (عربي،اسم مُذكر)

مرثیہ عربی لفظ رقی / رثا ( درد، رحم ) ہے مُشتق ہے۔معنوی طور پراس سے مراد مرحوم کی صفات کا منظوم بیان ہے لیکن اصطلاح میں مرثیہ سے مراد الیی نظم ہے جس میں حضرت امام حسین ؓ کی شہادت کے المناک واقعات کا بیان ہو۔

اردوشاعری میں شخصی مرشے بھی لکھے گئے اور حضرت امام حسین کی شہادت کے بارے میں بھی ، مُرشے کے یہ دونوں انداز متوازی ملتے ہیں۔ مرشہ میں کیونکہ مرحوم کی سیرت اور حسن اخلاق کی تعریف کی جاتی ہے، اس لیے بلحاظ مزاج یہ تصیدہ سے مماثلت رکھتا ہے فرق صرف یہ ہے کہ قصیدہ کی مدح وستائش کے صلہ میں شاعر ممدوح سے انعام اور صلہ حاصل کرتا تھا جبکہ مرشہ کی صورت میں مرحوم کی ذات وصفات کے شذکرہ سے مرحوم کو خراج عقیدت پیش کر کے اپنی عقیدت ، احترام اور محبت کا اظہار مقصود ہوتا ہے۔ تذکرہ سے مرحوم کو خراج عقیدت پیش کر کے اپنی عقیدت ، احترام اور محبت کا اظہار مقصود ہوتا ہے۔ اگر چہ حضرت امام حسین کی شہادت کے پرسوز بیان سے ہرآ کھنم ہوجاتی ہے لیکن اہل تشیع کے نزد یک تو مرشہ من کررونا کارثواب ہے۔ بقول میرانیس:

جلسہ نہیں مظلوم کی سے برمِ اعزا ہے یاں رونے کی لذت ہے رلانے کا مزا ہے

آ کے برم عزائے شہ میں رونا ہر آنکھ پر فرضِ عین ہو جاتا ہے

ابتداء میں مرثیہ (دکن میں) سادہ نظم کی صورت میں ہوتا تھالیکن بتدری اس کی بیئت اور مزاج میں تبدیلیاں آتی گئیں، ٹول کدانیس اور دبیر تک مرثیہ نے Sophisticated صورت اختیار کرلی۔ ابنی اعلی ترصورت میں سے سات رنگ منعکس ہوتے ہیں ترصورت میں میں مرثیہ کو پر زم میں سے سات رنگ منعکس ہوتے ہیں ای طرح مرثیہ کی وحدت بھی متنوع خصائص کی حامل ہے۔ جبح کی منظر نگاری اور گری کی شدت کا بیان فطرت نگاری کا مظہر ہے۔ حضرت امام حسین اور ان کے رفقاء کی سیرت و کردار کی تصویر کشی مرثیہ میں نفسیاتی و رف بینی پیدا کردیتی ہے۔ جنگ کی منظر شنی اور ان کے رفقاء کی سیرت و کردار کی تصویر کشی مرثیہ میں رزمید (Epic) کا رنگ بینی پیدا کردیتی ہے۔ جنگ کی منظر کشی اور گھوڑ ہے اور تلوار کی صفات کا بیان مرثیہ میں رزمید (Epic) کا رنگ بینی بیدا کردیت ہے۔ جنگ کی منظر شنی ترصورت ہے جس سے مرثیہ میں اخلاقیات کے نکات اجاگر ہوتے ہیں جبکہ نوحہ بین اور شام غریباں سے مرثیہ میں المیہ کی کے دلوں میں گداز بیدا کرتی ہے۔ گویا مرثیہ میں انسانی فطرت کے تمام پہلونظر آتے ہیں اور اس سے مرثیہ میں رس پیدا ہوتا ہے۔

ارسطونے" بوطیقا" میں تز کیہ (Katharsic) کے ممن میں بیکھاتھا:

"الميه ميں ايسے واقعات ترتيب ديئے جائيں جن سے سامعين ميں رحم اور دہشت كے جذبات پيدا ہوں تا كمان ميں شديدا بھار كے بعدان كاتز كيمكن ہوسكے۔"

دیکھاجائے تو مرثیہ ہے بھی تزکیہ کا کام لیا جاسکتا ہے۔ مزید برآں المیہ میں صرف رحم اور دہشت کے جذبات ہی کا تزکیہ ہوتا ہے جبکہ مرثیہ محض ان دوجذبات تک محدود نہیں کہ اعلیٰ ترین کر داری صفات کے ساتھ ساتھ شہادت کی صورت میں بڑی سے بڑی قربانی دے کرحق کاعکم بلند کیا گیا ہے۔

مرثیہ گوشاعر کی سب سے بڑی مجبوری یہ ہے کہ عقیدت واحرام کے باوجود وہ شہادت کے واقعات میں ردو بدل نہیں کرسکتا۔ واقعات میں ردو بدل نہیں کرسکتا اور (لا کھ خواہش کر ہے گر) شہادت کے المیہ کوطر سیہ میں تبدیل نہیں کرسکتا۔ واقعات طے شدہ، کردار متعین اور انجام تاریخی حقیقت۔اس لیے مرثیہ گوشعراء نے تمام ترتخلیقی صلاحیتوں کا اظہار اسلوب کے ذریعہ سے کیا۔ چنانچہ اگر اردوزبان کی تخلیقی توانائی کا مطالعہ مقصود ہوتو مرثیہ کا مطالعہ کرنا چاہی، الہذامیر انیس کے اس دعویٰ کو محض تعلی نہ مجھنا چاہیے کہ حقیقت یہی ہے:

تعریف میں چشم کو سمندر سے ملا دوں

قطرے کو جودوں آب تو گوہر سے ملا دوں

ذرے کی چبک مہرِ منور سے ملا دوں
خاروں کو نزاکت میں گُلِ تر سے ملا دوں
گلدستۂ معنی کو نئے ڈھنگ سے باندھوں
ایک پھول کا مضموں ہو تو سو رنگ سے باندھوں
اردو کے تقریباً سجی قابل ذکر شعراء نے بربنائے عقیدت مراثی قلمبند کیے۔

جدیدم شیدنگاروں نے انیس و دبیر کی روایت سے انجراف کرتے ہوئے مرشیہ کوعصر حاضر کا استعاره بنانے کی کوشش کی۔ اس ضمن میں جوش ملیح آبادی، آلِ رضا اسیم امروہوی، قیصر بارہوی، مجم آفندی، جمیل مظہری، وحیدالحن ہاشمی، سیّدصفدر حسین، صباا کبرآبادی، ہلال نقوی وغیرہ کے اساء گنوائے جاسکتے ہیں۔

قصربار ہوی نے کیا خوب کہاہے:

کربلا جس کی بلندی ہے وہ بینارہ ہے مرثیہ سب سے بڑی فنخ کا نقارہ ہے بعض ہندوشعراء نے بھی بر بنائے عقیدت مراثی تصنیف کیے بلکہ کالی داس گیتا کا تو تخلص ہی رضا تھا۔ اس ضمن میں مزید معلومات کے لیے جعفر حسین جو نپوری کی'' رثائی ادب میں ہندوؤں کا حصہ'' (لکھنؤ: 1983ء) کا مطالعہ کیا جاسکتا ہے۔

مزيدمطالعه كے ليے ملاحظہ يجيے:

1- گوپی چندنارنگ، ڈاکٹر''سانحہ کر بلا بطورشعری استعارہ'' (لا ہور: 1991ء) 2- شبلی نعمانی''مواز ندانیس ودبیر' (لا ہور۔سن) 3- فرمان فتح پوری''میرانیس: حیات اور شاعری'' (گراچی: 1976ء) 4- مسج الزمان، ڈاکٹر'' اردومر ثیبہ کی روایت'' (لکھنؤ: 1968ء) 5- صفدر حسین، ڈاکٹر سید''مر ثیبہ بعدانیس'' (لا ہور: 1971ء) 6- ہلال نقوی، ڈاکٹر'' بیسوس صدی اور جدیدمر ثیبہ'' (گراچی: 1994ء)

#### (Humour) ンリック

" و کشری آف لٹری رمز' کے بموجب Humour لاطین زبان کے لفظ Humor سے مشتق

ہے جس کا مطلب نمی ہے ای ہے بس کے لیے لفظ Humid حاصل ہوا۔ ہنسی انسانی جبلتوں میں ہے ہے۔اس جبلت کا اظہار تخلیق سطح پر ہوتو مزاح جنم لیتا ہے۔ دوسروں کو بھی مزاح کی مسرت میں شریک کرنا مزاح نگار کا اولین فریضہ ہوتا ہے۔

مزاح نگاری کے لیے جوآ لات یا حربے استعال کیے جاتے ہیں، ان میں ایک انتہا پراگرخود پر ہنسنا (مثال: بطرس بخاری) ہے تو دوسری انتہا پر ہزل، پھکو پن اور سوقیانہ پن بھی ہے۔ لطیفہ مزاح کی عام اور مقبول صورت ہے۔ پیروڈی سے بھی مزاح پیدا کیا جاتا ہے۔

ا کبرالہ آبادی نے بڑے معنی خیز اسلوب میں مزاح کی ضرورت اور اہمیت کا احساس کرایا ہے: سرد تھا موسم ہوا تیں چل رہی تھیں برفبار شاہدِ معنی نے اوڑھا ہے ظرافت کا لحاف

مزاح محض بنی برائے بنی نہیں بلکہ مزاح کا ساجی کردار بھی ہوتا ہے۔ چٹانچے عہدِ احتساب، جرکے ماحول، قدغنوں کی یوست، ان سب کا توڑا کی مزاحیہ جملے یا برکی لطیفہ ہے ہوجا تا ہے یوں سے اعصاب کے سے مزاح سیفٹی والو کا کام بھی کرتا ہے۔ ہماری مزاحیہ شاعری میں بیوی، سیاستدان، سکھ اور مُلا وغیرہ سدا بہار موضوعات رہے ہیں۔ ہمارے منافق معاشرہ میں مزاح کے ذریعہ سے منافقت کے ڈھول کا پول کھولا جاتا ہے اس لیے مُلا اور سیاستدان وائی ہدف قرار پائے ہیں۔ مزاح کی طرح سے اظہار پاسکتا ہے۔ بذلہ بخی، لطیفہ بھیجی سے لے کر پُرمعنی مزاحیہ تحریر، اخباری کالم، شاعری، بیروڈی ..... الغرض مزاحیہ اظہار میں خاصا تنوع ملتا ہے۔ مزاح کے لیے ایک اورلفظ مطایبہ (عربی اسم مذکر) بھی ملتا ہے جس کے لغوی معنی خوش طبعی مزاح ، بندی مُدان مراح کے لیے ایک اورلفظ مطایبہ (عربی اسم مذکر) بھی ملتا ہے جس کے لغوی معنی خوش طبعی مزاح ، بندی مُدان کا میں مزاح کے متراوف کے طور پراستعال ہوتا ہے۔ مزید مطالعہ کے لیے ملا حظہ بیجین مشا، چہل ظرافت ہیں۔ فکاہ بھی مزاح کے متراوف کے طور پراستعال ہوتا ہے۔ مزید مطالعہ کے لیے ملا حظہ بیجین کے فوز یہ چودھری، ڈاکٹر''ار دونٹر میں مزاح نگاری کا سیاسی وساجی پس منظر' (کراچی 1996ء) کے فوز یہ چودھری، ڈاکٹر''ار دونٹر میں مزاح نگاری کا سیاسی وساجی پس منظر' (کراچی 1996ء) کے فوز یہ چودھری، ڈاکٹر''ار دونٹر میں مزاح نگاری کا سیاسی وساجی پس منظر' (کراچی 1996ء)

3- فوزیه چودهری، ڈاکٹر''اردو کی مزاحیہ صحافت''(لا ہور:2000ء) 4- فرفت کا کوروی''اردوادب میں طنز ومزاح''( لکھنو :1957ء)

### مُزاحمتي ادب:

اگرچہ ہرزبان ہی میں کسی نہ کسی صورت میں مزاحتی ادب مل سکتا ہے اس لیے کہ منفی کے خلاف رعمل کا اظہار قلم کا قرض ہے جسے ہر باشعور اور روشن خیال ادیب اداکرنے کی کوشش کرتا ہے۔

دوسری جنگ عظیم کے دوران جب ہٹلر نے فرانس پر قبضہ کرلیا تو اس غلامی کے خلاف رومل کے طور پرایک طرف تو زیرز مین عسکری کارروائیوں کا آغاز ہوا اور دوسری جانب دانشوروں نے قلم کوہتھیا رمیں "Resistence Literature" اور "Resistence Movement" نبدیل کر دیا جس کے نتیجہ میں "Resistence Movement" اور "معروف اصطلاحات کی صورت اختیار کرلی۔

اردومیں اگر مزاحتی ادب کا مطالعہ مقصود ہوتو ترقی پسندادب کی تحریک سے اس کا منظم آغاز قرار دیا جاسکتا ہے اس لیے کہ مزاحت اور اس پر بنی رویئے اس تحریک کی گھٹی میں تھے۔ چنانچہ غیر ملکی تسلط کے ساتھ ساتھ ساجی برائیوں، جاگیرداری، سرمایہ داری، ترقی کی راہ میں مزاحم منفی اقد ارومُسلّمات، جہالت اور مُلائیت کے خلاف بطور خاص لکھا گیا۔

اگر چەمزامتى روپياورمزاحمتى ادب جديداصطلاحات ہيں ليكن ماضى كى شاعرى اس روپيەسے قطعى طور پرمُترانه ملے گی جعفرز ٹلی نے مہنگائی کے بارے میں پیشعرلکھ کرگردن کٹوالی تھی:

> سکه زد بر گذم و موقع و مثر بادشاهِ تسمه کبش فرخ سیر

جبكه صحفی يون گويا موتا ہے:

ہند کی دولت و حشمت جو کچھ کہ تھی کافر فرنگیوں نے بہ تدبیر لوٹ کی اس انداز واسلوب کی مزیدمثالیں تلاش کی جاسکتی ہیں۔

پاکتان میں آمریت کے باعث مزاحتی اوب نے نئی جہت اختیار کرلی۔ ضیاء الحق کاعہدِ عذاب، احتساب اور کوڑوں کی وجہ سے پاکتان کی تاریخ کا سیاہ ترین دور قرار دیا جاسکتا ہے۔ اس عہدِ احتساب میں اہل قلم نے علامت کے ذریعہ سے ناگفتنی کو گفتنی بنادیا جبکہ حضرت امام حسین کی شہادت سے وابستہ الفاظ جیسے شام غریباں، کر بلا بھنگی، یز دیت، حسینیت، نیزہ علم وغیرہ سیاسی صور تحال کی ترجمانی کے لیے یوں بروئے کار لائے گئے کہ ان میں نئی معنویت پیدا ہوگئی۔

مختلف معاشروں اور ان کے سیاسی نظام کے تناظر میں وہاں کے مزاحمتی ادب کے اہداف متعین ہوتے ہیں۔اس ضمن میں قابل تو جدا مربہ ہے کہ ہمارے ہاں سوشلزم مزاحمتی رویوں/ ادب کواساس فراہم کرتا رہا ہے جبکہ خودروس میں بورس پاستر نک ،سولز ہے بنتس سوشلزم کے خلاف رقم لی کا ظہار کرتے رہے۔ پاکستان میں آمرا جا گیردار/ سردار/ وڈیرہ/مُلاً / بنیاد پرست اہم اہداف قرار پاتے ہیں۔ مزاحمتی ادب کے مطالعہ کے لیے ملاحظہ سیجھے:

رشیدامجد (مرتب) "مزاحمتی اوب اردو" (اسلام آباد: 1995ء) رشیدامجد (مرتب) "مزاحمتی اوب اردو" (اسلام آباد: 2008ء)

## مُسبع (عربي،اسم صِفت)

سات مصرعوں پر مشتمل ایبابندجس کے پہلے بند کے تمام مصرعے ہم قافیہ جبکہ بقیہ بندوں کے پہلے چھمصرعے تو ہم قافیہ جبکہ ساتواں مصرع بندِ اول کے قوافی کی مناسبت ہے ہوگا۔

# مُستع (عربي مفت)

نوم موعوں پر مشتمل بند۔ پہلے بند کے تمام مصرعے ہم قافیہ ہوں گے جبکہ بقیہ بندوں کے آٹھ مصرعوں کے قوافی تبدیل ہو سکتے ہیں لیکن آخری یعنی نواں مصرع بنداول کے قوافی کی مناسبت سے ہوگا۔

## مُستدس (عربی،اسم مذکر)

چھمھرعوں پر شمل ایسابندجس کے پہلے چارمھرے ہم قافیہ جبکہ ٹیپ کے دومھرے جداگانہ توانی کے حامل ہوں گے۔ مُستدس اردوشاعری کی مقبول ترین ہیئت ہے، انیس اور دبیر نے مُستدس میں کامیابی سے مرشے لکھ کر گویا اسے مرشد کے لیے مخصوص کر دیا۔ جدید نظم نگاروں میں الطاف حسین حاتی (مُستدسِ حاتی) سے لے کرعلامہ اقبال ('' شکوہ'' '' جوابِ شکوہ'') نے اسے فنکارانہ مہارت سے برتا۔

# مُستزاد (عربی،اسمِ مُذکر)

مستزاد کا لغوی مطلب''بڑھایا گیا، زیادہ کیا گیا، اضافہ کیا گیا'' ہے۔ بعض اوقات غزل، رہائی یا نظم کے دوسر ہے شعر کے بعد شعروالی بحر کے ایک رکن کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، یوں کہ اضافہ شدہ ککڑامل کرمفہوم کی تحمیل کرے۔ مستزاد جہاں شاعر کی فنکاری کا مظہر ہے وہاں اس سے شعرزیادہ بامزابھی ہوجاتا ہے۔ اگراضافہ شدہ ککڑے کے حذف کر دینے سے مفہوم درست رہے تواسے مستزاد الزام کہتے ہیں جبکہ

برعكس صورت ميس متزاد عارض كهلاتا بـ

## مُسمط (عربي،اسمِ مُذكر):

مسمط کا مادہ'' تسیمط'' ہے جس کا لغوی مطلب موتی پرونا ہے۔اصطلاحاً منتشر اجزاء کو باہم مربوط کرنا' مختلف بندوں پر مشتمل نظم۔ بندوں میں مصرعوں کی تعداد پر پابندی نہیں چنا نچہ تین تادس مصرعوں تک کا بند ہوسکتا ہے کیکن پہلے بند میں مصرعوں کی جو تعداد رکھی گئی، بعد کے تمام بندوں میں اسے برقر اررکھا جا تا ہے۔ ہر بند کا قافیہ تبدیل ہوسکتا ہے کیکن بند کا آخری مصرع بند کے پہلے شعر کے قافیہ والا ہی ہوگا۔

### مُضمون آفرين:

بقول فيض احمد فيض (ميزان:ص:55-54)

''دمنصمون آفرین کے بغیر کوئی شعر شعر کہلا ہی نہیں سکتا لیکن ہمارے ہاں مُضمون آفرین کے خصوصی اور اصطلاحی معنوں ہیں کائی اختلاف ہے۔ عام طور ہے ہم مُضمون آفرین سے بیرمراد لیتے ہیں کہ صُنمون کم ہے اور آفرین زیادہ۔اگر شاعر کوئی بالکل نیا، بالکل ناتر اشیدہ مُضمون پیدا کر ہے ہم صُنمون آفرین نہیں کہتے لیکن اگر کسی پرانے ، فرسودہ مُضمون ہیں کوئی تفصیل بڑھادی جائے ، پچھرد و بدل کر دیا جائے ، لیمن بنگلے کے سر پرموم مُضمون ہیں کوئی تفصیل بڑھادی جائے ، پچھرد و بدل کر دیا جائے ، لیمن بنگلے کے سر پرموم رکھ کر پکڑا جائے تو مضمون آفرین مُستلم .....مُضا مین سے شاعر کے اپنے محسوں کردہ تجربات میں بجائے وہ بند ھے ہوئے عنوانات مراد لیے جاتے تھے جن پرقریباً ہمر شاعر طبح آزمائی کرتا محا۔ حسد ورقابت ، معثوق کی بے وفائی ، دنیا کی بے ثباتی ، عاشق کی نقابت ، شب ہجراں کی طوالت ، شاعر کے لیے بیمختلف اقسام کے مصرعہ ہائے طرح سے جن پیدہ وہ زیادہ سے زیادہ کوئی خوبصورت گرہ لگا سکتا تھا۔ اس کشیدہ کاری کوئی مضمون آفرین کہتے ہیں۔''

#### مُعامله بندي:

"فرہنگ آصفیہ" میں معاملہ کے متعدد معانی میں یہ معنی بھی شامل ہیں: زن نوخواستہ، جوان لڑکی،

رنڈی، کسی، نو جی اورمباشرت جبکہ ''معاملہ بننا'' اور ''معاملہ بنانا'' کا ایک مطلب مباشرت اور راضی رضا کرنا بھی ہے۔ یوں دیکھیں تو ''معاملہ بندی'' جنسی مفہوم کا حامل اور جنسی کنایہ کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ غزل میں امور جنس کا واشگاف اسلوب میں اظہار پسندیدہ نہ تھا اس لیے اشاروں کنایوں میں بات کی جاتی تھی۔ اس سے ایک طرف تو جنس کی پردہ پوشی ہو جاتی اور دوسری جانب شعر میں مزا بھی پیدا ہو جاتا۔ لکھنو کی شعرا کی غزلوں میں معاملہ بندی کی وافر مثالیں مل جاتی ہیں۔

## مِعراج نامه (عربی:اسمِ موئنث)

معراج کالفظی مطلب سیڑھی ہے کیونکہ اس کے ذریعہ سے بلندی تک جایا جاسکتا ہے۔اصطلاحاً وہ نظم جس میں حضرت محمطیقی کی معراج کا واقعہ نظم کیا گیا ہو، جدا گانہ نظم کے علاوہ نعت میں بھی معراج کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔

## مُعرب (عربي: اسم مذكر)

''فرہنگ ِ آصفیہ''کے بموجب''وہ لفظ جس کوعر بی بنالیا ہو،اصل میں کسی اور زبان کا ہوجیسے پیل سے فیل بنالیا، زیب سے مُزّیب اور نازک سے نزاکت وغیرہ''لیکن لغوی مطلب کے برعکس اسلوب کے شمن میں بھی مُعّر ب استعمال ہوتا ہے،اس عبارت کے لیے جس میں عربی الفاظ بکٹر ت استعمال ہوئے ہوں۔

## مُعشره (عربي مفت)

دس مصرعوں پر مشتل ایسا بندجس کے پہلے بند کے تمام مصرعے ہم قافیہ ہوں۔ بعد کے بندوں کے قوانی تبدیل ہو سکتے ہیں لیکن آخری یعنی دسوال مصرع بنداول کے قوانی کی مناسب سے ہوگا۔

#### معنويات (Semantics)

معنویات کے لیے علم المعانی بھی مستعمل ہے۔ لسانیات کی وہ شاخ جس میں الفاظ ومعانی کے باہمی

تعلق کامطالعہ کیا جاتا ہے نیزاس امر کا بھی جائزہ لیا جاتا ہے کہ ایک لفظ کے معنی کیے تبدیل ہوجاتے ہیں۔

### مُقْرس

دوسری زبان کے لفظ کا تلفظ إملا بدل کرفاری زبان کا حصہ بن جانا جیسے انگریز Post فاری میں "پست' بن گیا۔ اردومیں اس لغوی مفہوم کے پہلوبہ پہلومفرس اس عبارت کے لیے بھی مستعمل ہے جس میں فاری الفاظ کا غلبہ ہو۔

### مُقدمه (عربی اسمِ مذکر)

فرہنگ آصفیہ کے بموجب کے 'مقدمہ'' آغاز، شروع ، ابتداء ،تمہید ، دیباچہ ،عنوان ، سرنامہ ، پچھ عبارت جومضمون کتاب شروع کرنے سے پہلے اس کے متعلق لکھی جائے ۔'' رشیدحسن خان نے ممقدمہ کے شمن میں بیوضاحت کی :

''یہ جود ولفظ بار بار آتے ہیں، مقد مداور دیباچدان دونوں میں فرق ہے۔ ہم مقد مہ کی جگہ دیباچہ کہد دیباچہ کہد دیباچہ کی جگہ مقد مہ....مقد مدوہ طویل حصہ ہے جس میں اس کتاب سے متعلق یا جس موضوع پروہ کتاب ہے مصنف بیہ چاہتا ہے کہ ان علوم کے متعلق جواس کا نقط ُ نظر ہے اور جس کی روشنی میں اس نے یہ کتاب کھی ہے۔ کتاب پڑھنے والا اس سے واقف ہو جائے تا کہ اس کی روشنی میں وہ کتاب پڑھے۔ بیعر بی کی اصطلاح ہو دوسری زبانوں کی کتابوں کے ساتھ ساتھ اردو میں بھی بہت استعمال ہوتی ہے اور اس کا تعلق '' مقدمہ الجیش'' ہے جے جیش کہتے ہیں۔ جب لشکر شاہی چلا کرتا تھا تو لشکر سے پہلے ایک فوجی مگڑی ہوتی تھی جو آگے چلتی تھی، راستہ دیکھتی تھی اور فوج کے تھہرنے کا انظام بھی کرتی تھی۔ اصل فوج سے آگے چلتی تھی، راستہ دیکھتی تھی اور فوج کے تھہرنے کا انظام بھی کرتی تھی۔ اصل فوج سے آگے چلتی والی ہراول فوج کو'' مقدمہ الجیش'' کہتے سے اس نسبت سے ہر مقدمہ کالفظ آتا ہے۔'' (بحوالہ: ارم سلیم'' اردو میں مقدمہ نگاری'')

مقدم تحقیقی اور تنقیدی نوعیت کا ہوتا ہے۔اس لیے بید یباچہ اور پیش لفظ کے مقابلہ میں نسبتاً طویل بھی ہوتا ہے طوالت کی قید نہیں۔الطاف حسین حاتی کے بھی ہوتا ہے طوالت کی قید نہیں۔الطاف حسین حاتی کے دیوان کے ساتھ ( دبلی: 1893ء ) طبع ہونے والا مقدمہ اب بطور کتاب شائع ہور ہا ہے۔

عبدالرحمٰن بجنوری (مقدمہ ویوانِ غالب نسخہ میدیہ) خلیل الرحمٰن اعظمی (مقدمہ کلامِ آتش) و اکثر مسعود حسین خال (مقدمہ تاریخ زبانِ اردو) کے مقدمات جداگانہ کتابیں جبکہ مولوی عبدالحق سے لے کرڈاکٹر عبادت بریلوی تک متعدد حضرات نے کتابوں پر تحقیقی نوعیت کے مقطل مقدمات قلم بند کیے۔ مزید مطالعہ کے لیے ویکھئے:

ارم سلیم'' اردومیس مقدمه نگاری کی روایت'' (لا ہور: 1988ء)

# مُقَّفَىٰ (عربی:صفت)

اگرچہ قافیہ شاعری کے لوازم میں سے ہے لیکن ماضی کی نٹر میں بھی قافیہ کا التزام کیا جاتا تھا جس سے نٹر میں بھی شاعری کا مزاپیدا ہوجاتا تھا۔ چنانچہ مُلا وجھی کی''سب رس' سے لے کر''فسانہ عجائب'' بلکہ خطوطِ غالب تک مُقفٰی عبارات کی مثالوں کی کمی نہیں۔ مُقفٰی عبارت آرائش ہوتی تھی' اس سے ابلاغ میں مدو ملے یا نہ ملے لیکن زبان کے رسیا قارئین کے لیے مُقفٰی نٹر کا مطالعہ دلچسپ اور مزیدار بن جاتا ہے۔ مُقفٰی کے ساتھ بھی مستعمل ہے۔

### مُناجات (عربي،اسم موئنث)

مُنا جات کا لغوی مطلب سرگوشی ، ول کا بھید کہنا ہے جبکہ شاعری کی اصطلاح میں خدا کے حضور دعا کرنا ، خیر مانگنا ، عفوطلب کرنا۔اس لیےا سے ایک انداز کی حمد پیظم بھی کہا جاسکتا ہے۔

#### مُندُّا:

آریاوک کی آمد سے قبل شالی ہند میں دراوڑ آباد سے کین جدید تحقیقات کے بموجب دراوڑ وں سے بھی پہلے یہاں مُنڈانسل کے لوگ تقریباً 4 تا 6 ہزار برس قبل مسیح آباد سے جن کی زبان ان ہی کی مناسبت سے بھی پہلے یہاں مُنڈانسل کے لوگ تقریباً 4 تا 6 ہزار برس قبل مسیح آباد سے جن کی زبان ان ہی کی مناسبت سے مُنڈا کہلاتی ہے۔ بیرونی حملہ آوروں کی ملغار کے باعث انہوں نے نقل مکانی کی اور ہندوستان کے جنولی اور مشرقی خطوں میں آباد ہو گئے۔ آج بھی چھوٹانا گپور، سنتھال پر گنوں، آسام اور تامل ناڈو میں آباد ہیں جبکہ گونڈ، بھیل، سنتھال اور مُنڈا ہونسلوں/ زبانوں کا بھی ان ہی سے تعلق جوڑا جاتا ہے۔

عین الحق فرید کوئی کے بموجب بیالفاظ جو ہماری روز مرہ کی گفتگو کا حصہ ہیں، دراصل مُنڈا زبان کی باقیات ہیں۔" نانا، نانی، ماما، مامی، بھو بھا، بھو بھی، سالا، سالی، موسی، بر (یعنی دولہا) پیروهی (بمعنی سل) نتھ، گہنا، آ نیجل، دُھے۔ تو ڑا، کوس، ببول، برد، دھتورا، ککڑی، کریلا، ٹیم، پستہ، آ وا، بھٹی، پیندا، آ را، ڈنڈا، بر چھا، ڈھال، بوہنی، کھوجی، جھونپر میں، دالان، بھا ٹک، بھاڑا، جھیلا، چتر، دھندا، ڈھیلا، ڈھارس، ڈھیٹ، مور کھ، منڈلی۔"

"اردوزبان کی قدیم تاریخ" (ص:115-110)

ال ضمن مين خاطر غزنوي "اردوزبان كالمآخذ مندكو" مين لكصة بين:

"لفظ کوڑی مُنڈ ازبان کی باقیات کاوہ اہم لفظ ہے جوسارے شالی ہندوستان اور شال
مغربی سرحدی علاقے میں اب تک رائج ہے اور بیس کی گنتی کے معنی دیتا ہے۔" (ص: 65)
بشریات کے ماہرین کے ہموجب مُنڈ انسل کے لوگوں کا تعلق آسٹریلیا کے قدیم سیاہ فام باشندوں
سے تھا جو ہنوز بھی و ہاں آباد ہیں اور جنہیں Aborginies کہا جاتا ہے۔ مُنڈ ازبان کے علاوہ ایک اور زبان
کوسیری بھی اس نسل کے لوگ بولتے ہے۔

خاطر غزنوی''اردوزبان کامآ خذہندکو'ہی میں لکھتے ہیں کہ''مُنڈ اکالفظاس قبیلےاورزبان کے لیے سب سے پہلے 1854ء میں میکس مُکر نے استعال کیا۔'' (ص: 65)

## مُنقَبت (عربي: اسم موئنث)

''فرہنگِ آصفیہ''کے مطابق مُنقَبت کا مطلب''ہنر،ستودگی،صفت، ثناء، مُحامد وثناء، ہزرگان دین کی تعریف، مدح آئمہ کبّار واصحاب رسول اللیہ '' ہے۔حضرت علیؓ کے فضائل کے بیان کے لیے بھی استعال کیا جاتا ہے۔مُنقَبت کو قصیدہ ہی کا ایک انداز سمجھنا جا ہے۔غالب نے جودومُنقَبت ککھیں،ان کے تیورقصیدہ جیسے ہی ہیں۔مطلع اوراختیا م کے دواشعار پیش ہیں:

دہر بح جلوہ کی کہائی معثوق ہیں ہم کہاں ہوتے اگر مُسن نہ ہوتا خود ہیں کس سے ہو سکتی ہے مداتی ممدورِ خدا کس سے ہو سکتی ہے آرائش فردوس بریں حس بازارِ معاصی اسد اللہ اسد کہ سوا تیرے کوئی اس کا خریدار نہیں

مهند:

رشيدحس خال لكھتے ہيں:

"ترکیب مُهند سے مرادیہ ہے کہ مرکب کا ایک جزوعر بی یا فاری سے تعلق رکھتا ہو (ترکی الفاظ بھی اس میں شامل ہیں) اور دوسر سے جزوک کی اور زبان سے نسبت ہو۔اکثر ہندی اور کمتر انگریزی الفاظ دوسر سے جزو کے طور پر آتے ہیں اور وہ الفاظ بھی اسی ذیل میں آتے ہیں جواردو میں سے ہوں یا اردو میں تصرفات سے دوچار ہوتے ہوں۔" ("زبان اور قواعد" ص: 242)

غیرملکی زبانوں کےالفاظ کو ہندی روپ دے دینا۔

رشید حسن خال نے مزید لکھا ہے کہ'' غالبًا'' پنڈت دائریہ کیفی مرحوم نے اردو کی رعایت سے ''جہدید'' کے بچائے اس عمل کانام'' تارید'' رکھا تھا۔الیے لفظوں کو''مُورد'' کہا تھا اور تارید کی جگہ'' اردوانا'' بھی کہا گیا گریدنگی اصطلاحیں فروغ نہ پاسکیں۔عربی میں''مُہند'' ہندوستانی لوہے کی بنی تلوار کے معنی میں آ بتا ہے۔(ایضا۔ص: 243)

#### میلوڈ راما (Melo Drama)

اس یونانی الاصل لفظ کالغوی مطلب'' گیت ڈراما'' ہے یعنی ایساڈراماجس میں موسیقی پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہو کسی زمانہ میں یورپ میں میلوڈراما بہت مقبول رہاہے۔

میلوڈراما میں جذباتیت اور ہیجانیت (Emotionalism) کے ذریعہ سے سامعین کومتاثر کیا جاتا ہے۔ نیک کردار بلاوجہ ہی نیک ہوتے ہیں اور بدکردارخواہ مخواہ ہی بدی پر تلے رہتے ہیں اوران کی کشکش سے ڈراما میں دلچینی پیدا کی جاتی ہے۔ بلند آ ہنگ جذباتی مکا لمے، ضرورت سے زیادہ جذبات کا خروش، محبت اور نفرت میں انہا پیندی۔ یورپ کے میلوڈراما میں مافوق الفطرت اور موسم ، بارش، بحلی کی کرک ، بادل کی گرج ہے بھی خاص ماحول پیدا کیا جاتا تھا۔ پس منظر کی موسیقی سے بھی جذبات ابھارے جاتے تھے۔ اردو میں بالعموم اور سالوں تک چلنے والے ٹی وی سیر بلز میلوڈراما ہی ہیں۔ ایسبرڈ ڈراما کومیلو ڈراما کار مکمل قرار دیا جاسکتا ہے۔

#### ناول (Novel)

اطالوی لفظ "Novela" (کہانی ، خبر) سے ناول کالفظ حاصل ہوا۔ "Novela" نئی اور انوکھی چیز،
بات، واقعہ وغیرہ کے لیے بھی استعال ہوتا ہے۔ محققین نے ناول کی قدامت کے تعین میں ماضی میں خاصی
دور تک سفر کیا ہے چنا نچہ '' ڈ کشنری آف لٹریری ٹرمز'' کے بموجب'' اگر چہاس صنف کآ غاز کے بارے میں
وثوق سے تو بچھ نہیں کہا جا سکتا، تا ہم مصر میں 1200 قبل سے (وسطی باوشاہت، بار ہواں خاندان) میں ایسی
فکشن لکھی جارہی تھی جے آج کے معیار کے لحاظ سے ناول قرار دیا جا سکتا ہے۔'' تمام پور پین زبانوں میں
ناول نگاری کی قوی روایت ملتی ہے۔

اردو میں ناول نگاری کا آغاز ڈپی نذیر احمہ کے ناولوں"مراۃ العروی" (1869ء)"ہنات العصن" (1873ء)" نوبتہ النصوح" (1874ء)" ابن الوقت" (1888ء)" ایائی" (1891ء) "نیات النعش " (1873ء)" نوبتہ النصوح" (1885ء) "ابن الوقت " (1894ء) سے سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد عبد الحکیم شرر کے متعدد تاریخی ناول ملتے ہیں۔" ملک العزیز ورجینیا" ان کا پہلا ناول، ان کے پرچہ" دلگداز" میں 1888ء میں بالا قساط چھپنا شروع ہوا۔" فردوسِ برین" (1899ء)" ایام عرب" (1900ء)" یوسف و نجمه" (1900ء)" با بک خری " (1900ء) ویگرمقبول ناول ہیں۔

رتن ناتھ سرشآر کا چارجلدوں میں'' فسانۂ آ زاد'' (پہلی جلد کی اشاعت:1880ء) بنیادی طور پر تفریح کے لیے تحریر کردہ ناول ہے، لہذااد بی مقاصد کے لحاظ سے نذیر احمدادرعبدالحلیم شرر کے ناولوں سے قطعی مخلف بلکہ برعکس ہے۔

اگر چه مرزامحمه بادی رسوانے بھی کئی ناول قلمبند کیے لیکن''امراؤ جان ادا''(1900ء) انداز و
اسلوب کے لحاظ سے منفرد ثابت ہوا۔ یہ پہلا ناول ہے جوحقیقت نگاری کے اسلوب میں تحریر ہوا۔
بیسویں صدی پریم چند سے شروع ہو کر قرۃ العین حیدر پرختم ہوتی ہے جبکہ درمیان میں کرش چندر،
عصمت چنتائی ،عزیز احمد ، انتظار حسین ،عبداللہ حسین ،مستنصر حسین تارڑ کے اساء آتے ہیں۔

پاکتان میں ڈاکٹرمتاز احمد خال نے خود کوناول کی تقید کے لیے وقف کررکھا ہے۔ ملاحظہ ہوں ان کی کتب:

1-''ارد و ناول کے بدلتے تناظر'' ( کراچی:1993ء/ دوسراایڈیشن، لاہور:2007ء) 2-''آزادی کے بعد اردو ناول: ہیئت، اسالیب، رجحانات' ( کراچی:1997ء/ دوسراایڈیشن

(+2008

3-''اردوناول کے چنداہم زادیۓ' (کراچی:2003ء) 4-''اردوناول کے ہمہ گیرمروکار'' (کراچی:2008ء) دیکھیے اینٹی ناول۔ مزیدمطالعہ کے لیے ملاحظہ کیجے:

Foster, E.M. "Aspects of the Novel" (London:1964)

محداحسن فاروقی، ڈاکٹر''اردوناول کی تقیدی تاریخ'' (لا ہور:س\_ن) محداحسن فارد تی/نورالحسن ہاشی''ناول کیاہے'' (لا ہور:1964ء) علی عباس حینی''ناول کی تنقیدوتاریخ'' (لا ہور:1964ء) مظفر عباس، ڈاکٹر''اردوناول کا سفر'' (لا ہور:2009ء)

#### ناولٹ (Novelet)

اگرچہ ناولٹ میں بھی وہ تمام عناصر ملتے ہیں جو ناول کو ناول بناتے ہیں جیسے پلاٹ، کردار،
مکالے، ماحول کی مرقع کثی اور جزئیات لیکن اس کے باوجود ناولٹ ناول سے اس بنا پر جداگانہ شخص اختیار کر
لیتا ہے کہ اس میں وحدتِ تاثر پائی جاتی ہے جبکہ ناول میں وحدتِ تاثر کا ہونالا زم نہیں۔
اگر ناول میں زندگی کی تصویر بلکہ تصویر یں اور جزئیات بلکہ تفصیلات سینما سکوپ فلم سے مشابہہ ہیں
تو ناولٹ 16MM کی فلم سے مشابہہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ ناولٹ میں سب بچھ ہوسکتا ہے لیکن مختصر اور محدود
بیانے پر۔اس لیے بعض ناقدین ناول اور ناولٹ کو جداگانہ اصناف سجھنے کے برعکس دونوں کے لیے ناول ہی کا
لفظ استعال کرتے ہیں۔ صرف طوالت اور اختصار سے فرق بیدا ہوتا ہے۔
مزید دیکھیے:

#### نْزِمْر جر:

بقول سيرقدرت نقوى:

''نیرِ مرجز کی بحث طولانی ہے۔اہل لغت وعلائے بلاغت وفصاحت نے جو

پیچھکھاہے کہ وزن ہواور قافیہ نہ ہو، درست ہے لیکن وضاحت میں وہ پھسل گئے ہیں

کہ انہوں نے بلا قافیہ ایک ہی بحر میں کہے گئے اشعار کو بڑر مر جز کہد دیا۔ موجودہ دور

میں اسے نظم مُحرک کہا جا تا ہے۔ دراصل نیر مر جز وہ نیر ہے جس میں فقرے اور جملے

پر جوش اور زوردار ہوں۔ان ہی میں سے کوئی فقرہ یا جملہ باوزن بھی زبان سے اداہو

جا تا ہے یا پھروہ نیر جس کا فقرہ یا جملہ باوزن اور غیر مقتلیٰ ہو گر مختلف اوزان میں جملے

یا فقرے ہوں' کسی ایک بحر میں نیر ہوں۔اگر ایک بحر میں ہوں تو نیر مر جز نہیں بلکہ نظم
مرک کہلائے گی۔اردو میں نیر مر جز کی کوئی مثال نہیں دی گئی اور نہ متی ہے۔الی نیر
ڈراموں کے مکالمات میں تو مل جاتی ہے۔ آ عا حشر کا تمیری کے ڈراموں میں ایس

ڈراموں کے مکالمات میں تو مل جاتی ہیں۔ اردو میں نیر مر جز کا کوئی وجو نہیں۔اگر کسی

نیر کے کافی نمونے پائے جاتے ہیں۔ اردو میں نیر مر جز کا کوئی وجو نہیں۔اگر کسی

نیر کے کافی نمونے پائے جاتے ہیں۔ اردو میں نیر مر جز کا کوئی وجو نہیں۔اگر کسی

البتہ مختلف الوزان غیر مُفقی مصرعوں کو نیر مر جز کہا جا سکتا ہے۔علاء و فضلاء نے

البتہ مختلف الوزان غیر مُفقی مصرعوں کو نیر مر جز کہا جا سکتا ہے۔علاء و فضلاء نے
اصطلاح تو مقرر کر دی گروضاحت میں کوئی اردونٹر بطور مثال ونمونہ درج نہیں گی۔'
البتہ مختلف الوزان غیر مُفقی مصرعوں کو نیر مر جز کہا جا سکتا ہے۔علاء و فضلاء نے
احدالہ بخم الغی رام پوری ،مولوی'' بحرالفصاحت'' (مر تبہ سیر قدر رہ نہیں کی۔)

عوالہ بخم الغی رام پوری ،مولوی'' بحرالفصاحت' (مر تبہ سیر قدر رہ نہیں کی۔)

## نثرى نظم (Prose Poem / Vers Libre)

نٹری نظم نے پاکستان کے شعری منظرنامہ میں چھٹی دہائی کے اواخر میں ظہور پایا مگر نام میں تضاد (نٹر نظم) کی بناپر متنازعة قرار پائی اوراس باعث ہنوز بھی اعتراضات کی زدمیں ہے۔اس پراعتراضات میں بنیادی اعتراض اس کے خلیقی جواز پرہے۔
میں بنیادی اعتراض اس کے خلیقی جواز پرہے۔
مغرب میں سب سے پہلے فرانس میں انیسویں صدی میں نٹری نظم کی طرف توجہ گئی اور وکٹر ہیوگوکو

ال ضمن میں پیش روکی حیثیت حاصل ہے۔ 1836ء میں (1807-1831) میں پیش روکی حیثیت حاصل ہے۔ 1836ء میں (1807-1831) "خالع ہوئی لیکن اس ضمن سب سے زیادہ شہرت چارلس بود لیئر نے حاصل کی ۔ 1845ء میں بود لیئر کی نثر کی نظموں کا مجموعہ'' پیرس کا کرب' (اردوتر جمہ: لیئق بابری) شائع ہوا۔ حاصل کی ۔ 1845ء میں بود لیئر کی نثری نظموں کا مجموعہ'' پیرس کا کرب' (اردوتر جمہ: لیئق بابری) شائع ہوا۔ 1862ء میں "Flowers of Evil" نے خصوصی شہرت حاصل کی اتنی کہ اب یہ بود لیئر کی بیجیان بن چکی ہے۔

بود لیئر کے بعد سوتر مال کی "Song of Meladaor" (1865ء) اور رال ہوگی''جہنم میں ایک موسم'' (1887ء) کا نام لیا جاسکتا ہے۔ای ضمن میں ملار نے، ملاخورج اور سینٹ جان پرس بھی خصوصی حوالہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔

نثری نظم کے فروغ میں آرتھررال بو (20 اکتوبر 1854ء - نومبر 1891ء) بھی خصوصی تذکرہ چاہتا ہے۔ بقول ڈاکٹر فہیم اعظمی:

''حقیقت بیہ کے کہ نٹری نظموں کو تیجے معنوں میں ایک صنبِ شاعری کے طور پر پیش کرنے والا راں ہوتھا۔ اس نے اپنی نٹری نظموں'' تنویر'' (Illuminations) کے ذریعہ نٹری نظم کو ایک باطنی عکاس یا واضلی اسلوب کے طور پر پیش کیا اور انہیں بیانیہ قصہ سے پاک کیا۔ اس نے اپنے اسلاف کے بیانیہ متن اور فرسودہ الفاظ کورد کیا۔ لغوی معنی سے احتر از کیا۔ اس نے اپنی شاعری کے ذریعہ یہ بتایا کہ آدی کے تحت الشعور میں کتنا شاعر انہ مواد ہوتا ہے۔ "Illuminations and other poems" میں کتنا شاعر انہ مواد ہوتا ہے۔ "1886 میں طبع ہوئی۔''

(بحواله بمجلّه بسخن زار" كراجي \_اير مل تاجون 2009ء)

امریکہ میں والٹ وہیمٹن کی "Leaves of Grass" (خصوصی شہرت کی حامل ہے۔ایڈرایلن پونے بھی نثری نظم سے شغف کا اظہار کیا۔ایڈرایاؤنڈ اورایلیٹ کا بھی اس سلسلہ میں نام لیا جا سکتا ہے۔

روز نامہ 'امروز' (لا ہور: 29 ستبر 1978ء) میں مشہور روی ناول نگار لیوٹالٹائی کی ایک تحریر کو نشری نظم کے طور پرشائع کیا گیا۔ بعنوان' خواب' یہ 1857ء میں کھی گئی۔

دیگرجدیداصنافیخن کی مانندنٹری نظم کی بحث بھی صرف مغربی حوالوں پراستوار ہے کین احمد ہمیش مقالہ ''نٹری نظم کا مآخذ'' میں نٹری نظم کوساڑھے چار ہزارسال قبل مسیح کی چارویدوں تک لے جاتے ہوئے انہیں نٹری نظم کامآ خذقر اردیتے ہیں۔ (بحوالہ''ادبیات' اسلام آبادنٹری نظم نمبر شارہ 78-171 کتوبر 2007ء تا مارچ 2008ء) میں نے ''اردوادب کی مختصرترین تاریخ '' (ص: 614) میں اردو میں نثری نظم کی قد امت کاسراغ لگاتے ہوئے لکھا تھا کہ'' تیسری دہائی کے 'نہایوں' میں ابن مریم کے قلمی نام سے چھپنے والی تحریب آج کی نثری نظمیں ہی معلوم ہوتی ہیں مگریہ صاحب Schiezofrenia کے مریض تصاورای مرض میں انتقال ہوا۔ مشفق خواجہ کے بموجب (ہفت روزہ'' تکبیر' 8 فروری 1994ء)''اردو میں نثری نظم کا رواج موجودہ صدی مشفق خواجہ کے بموجب (ہفت روزہ'' تکبیر' 8 فروری 1994ء)''اردو میں نثری نظم کا رواج موجودہ صدی کی تیسری دہائی میں نثرو نام ہوچی دہائی میں کثرت سے نثری نظمیں کھی گئیں جواس دور کے اوبی رسالوں میں مخفوظ ہیں نے اس زمانہ میں نثری نظمیں جھیتی رہی تھیں ۔مشفق خواجہ نے نیرنگ خیال (1936ء) سے جرا کہ جیسے نیرنگ خیال اور عالمگیر میں نثری نظمیں چھیتی رہی تھیں ۔مشفق خواجہ نے نیرنگ خیال (1936ء) سے غلام عباس ہجاب اساعیل اور تحر انصاری رام یوری کی نثری نظموں کے کس بھی طبع کیے ہیں ۔

حمایت علی شاعر نے بھی ''شخص و عکس' میں نٹری نظم کے بارے میں تحقیقی کوائف فراہم کیے ہیں۔
وہ لکھتے ہیں: ''سب سے پہلے 1927ء میں 'شعرِ منشور' یا ' نظمِ منشور' کی اصطلاح سامنے آئی اور یہ مسئلہ اس
وقت ادیوں کی گفتگو کا موضوع بنا جب علامہ نیاز فتح پوری نے اپنے رسالہ ' نگار' میں مصر کی شاعرہ ''آلندی' کی نٹری نظموں کا ترجمہ پیش کیا۔ بشیر مہدی کا مجموعہ ''انگار نے' اور حجاب کے انشائے لطیف'' نغمات وموت' اور جاب نے انشائے لطیف'' نغمات وموت' اور جاب نے انشائے لطیف'' نغمات وموت' اور دیس جوایک طرح سے نٹری نظم کی ابتدائی شکلیں ہیں۔'' (ایسنا ص 19-618)

نام کی بات ہورہی ہے تو نٹری نظم کومختلف نام دیئے جاچکے ہیں جیسے بے بحر شاعری، غیرعروضی شاعری جبکہ نٹراورنظم کے ملاپ سے ''نشم''اور''نشمانے'' کی اصطلاح بھی وضع کی گئی۔

عامر سہیل کے بموجب''اردو زبان وادب میں نثری نظم کی اصطلاح سب سے پہلے میراجی اور اختر الایمان نے استعال کی۔ان کی ادارت میں نگلنے والارسالہ'' خیال'' میں بسنت سہائے کی نظمیں''نثری نظم'' کے عنوان سے شائع ہوئیں۔''

(مقاله "نثرى نظم كامغالط" ادبيات نثرى نظم نمبر)

نٹری نظم کے نام اور جواز کے بارے میں خاصی بحثیں ہوئیں اور نٹری نظم نگاروں نے دفاع میں اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ان بحثوں کے سلسلہ میں قمر جمیل ،احمہ ہمیش ،مبارک احمد ،عزیز حامد مدنی ،افتخار جالب ،عبدالرشید پیش پیش نظراً تے ہیں۔

ید لیب امرے کہ اردومیں نثری نظم کھنے کی جنگ میں شاعرات نے بازوئے شمشیرزن کا کردار ادا کیا۔ کشورنا مہیدہ ریاض، پروین شاکر، نسرین انجم بھٹی، عذراعباس، ان کے بعد جن خواتین نے نثری نظم نگاری میں نام پیدا کیاان میں سارا شگفتہ، یاسمین حمید، ثمینہ راجہ، فاطمہ حسن نمایاں تر ہیں۔ ان شاعرات

نے مرداندلب ولہجہ کے مقابل شاعری میں زنانہ نسوانی جذبات واحساسات کا ذات کے حوالہ ہے اثبات کیا۔ مزید معلومات کے لیے ملاحظہ سیجے راقم کی'' پاکستانی شاعرات تخلیقی خدوخال'(لا ہور: 2008ء)

## نظریاتی تنقید (Theoritical Criticism)

دیگرعلوم کی ما نند تنقید کی اساس بھی مختلف نظریات پراستوار ہوتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ یہ نظریات ہی ہیں جن سے تنقید کی اقسام اور دبستان معرض وجود میں آتے ہیں۔

نظریاتی تنقید، تنقیدی اصول وضوابط وضع کرنے اور مروّج اصولوں کی جیمان پھٹک سے تعلق رکھتی ہے اور تقریباً ہرا جیما نقاد ہی بیکام کرتا ہے۔ ارسطو کی''بوطیقا'' سے اس کا آغاز سمجھا جا سکتا ہے کہ اس نے افلاطون کے تصور شعراور ڈراما پر اعتراضات کا جواب دینے میں شاعری اور ڈرامے کے بارے میں بحث کرتے ہوئے ان کا تعلق انسانی زندگی اور معاشرے سے استوار کیا۔

ارسطوکے بعد ہرا چھے اور پجنل نقاد نے اوب ونفذ کے بارے میں تصورات وضع کرتے ہوئے نکتہ آ فرینی کی ۔انگریزی میں سٹرنی ،رسکن ،ڈرائیڈن ،میتھیو آ رنلڈ ،کولرج اور ٹی ایس ایلیٹ اس ضمن میں خصوصی تذکرہ چاہتے ہیں۔

اردو میں البتہ اور یجنل نظریات کا فقدان نظر آتا ہے۔ حاتی نے "مقدمہ شعر وشاعری" میں مستعار انظریزی حوالوں کے ذریعے سے شعر، شاعری اور شاعری اور معاشرہ کے باہمی روابط جیسے امور پر روشنی ڈالتے ہوئے نظریہ سازی کی ۔ حاتی کے بعد تو گویا یہ طے ہوگیا کہ اردو تنقید انگریزی بیسا کھیوں پر اپناار تقائی سفر طے کرے گ ۔ نظریہ سازی کی ۔ حاتی تنقید کو ادبی جمالیات (Literary Aesthetics) بھی کہا جاتا رہا ہے۔

مزيدتفصيلات كے ليے ملاحظہ سيجيے:

سليم اختر، دُاكثر "نقيدي دبستان" (لا بهور: 1997ء)

### نظمانے:

محسن بھوپالی نے نظم میں افسانہ بیان کرنے کے لیے '' نظمانے'' کے نام سے انداز خاص وضع کیا جے مختصر منظوم افسانہ بھیا جا سکتا ہے۔اس ضمن میں بیامرواضح رہے کہ افسانہ، واقعہ، ماجرا، المیہ وغیرہ منظوم ہوتے رہے ہیں۔ابیا پہلی مرتبہیں کیا گیا، تاہم اس سے ایک اصطلاح حاصل ہوگئ۔'' نظمانے'' صرف

محس بھو پالی تک ہی محدودر ہے جواس نام کی کتاب میں ملتے ہیں۔مثال پیش ہے۔
دریا کا جب س بل ٹوٹا
ساحل کی آئھوں نے دیکھا
ہارگیا تھا
ممتا ہے سیلاب
مردہ ہاتھوں میں بچہ یوں تھا
جسے کھلا گلاب

نظم منشور:

نٹری نظم کے لیے نظم منشور بھی استعال ہوتا ہے۔سعادت حسن منٹونے اس انداز کی چندسطریں کھنے کے بعدیة تحریر کیا:

''نظم مِنشور محض دما غی عیاشی ہے۔ لکھتے وقت اس کے مصنف کے پیش نظر صرف یہ بات تھی کہ لفظ خوبصورت ہوں اوران کی ترتیب بھی سندر ہو مگر مطلب بچھ نہ ہو۔ چنا نچہ یہ نظم پڑھنے کے بعد مزاتو آ جائے گا مگر مطلب ہرگز ہر گر سمجھ میں نہ آئے گا کیونکہ بیاس غرض ہے کھی ہی نہیں گئی۔''

ای تحریر میں منٹونے اس کے لیے''منشورشاعری'' کالفظ بھی استعال کیا ہے۔ (''زندگ'' از سعادت حسن منٹوم طبوعہ''ادبیات' (اسلام آباد۔نٹری نظم نمبرا کتوبر 2007ء تا مارچ (77-78)

سجادظہیر نے'' بگھلانیم'' کے پیش لفظ میں اس کے لیے'' نثری شعر'' کا لفظ استعال کیا۔ (''ادبیات'' حوالہ سابق)

سمس الرحمٰن فاروقی نے "نثر میں شاعری" جبکہ مولوی عبدالرحمٰن نے "مراۃ الشعر" میں اسے " "انشائے لطیف" کامترادف قرار دیتے ہوئے لکھا:

> "انشائے لطیف ای کوآج کل جدت پیند تعلید أشعرِ منشور کہتے ہیں۔ میں اس کوشاعرانہ نثر کہتا ہوں۔ شعر ماننے کے لیے تیاز نہیں۔"

(بحواله: 'ادبيات' نثرى نظم نمبر)

# (Blank Verse) نظم مُعرّ ا

انگریزی بلینک درس کے لیے اصطلاح ،شعر میں دزن تو ہوتا ہے مگر قافیہ اوررد بیف نہیں۔اسے غیر مُقَفیٰ نظم بھی کہا گیا ہے ۔ بطورنمونہ مولوی محمد اساعیل میرٹھی کی نظم مُتّر ا کاایک بند درج ہے:

اے چھوٹے چھوٹے تارو کہ چمک دمک رہے ہو منہیں دکھ کر نہ ہووے مجھے کس طرح تخیر؟ کہ تم اونچ آسال پر جو ہے گل جہاں سے اعلیٰ ہوئے روشن اس روش سے کہ کسی نے جڑ دیے ہیں موئے روشن اس روش سے کہ کسی نے جڑ دیے ہیں

بچوں کے لیے مشہورانگریزی نظم "Twinkele Twinkle Little Star." کا ترجمہ

### نُعت (عربي:اسم موتنث)

حفرت محمد علی سے اظہار عقیدت کے لیے مخصوص صف سخن۔ اس میں حفرت محمد علی ہے۔ اوصا ف حمیدہ ،سرا پامبارک اور آپ کی حیات طیبہ کے دیگر پہلوا جاگر کیے جاتے ہیں۔

اردوکی بیشتر اصناف یخن فاری سے مستعاری بیں جبکہ نعت عربی سے فاری اوراردو میں آئی بلکہ جہاں جہاں جہاں جہاں ہیں مسلمان ہیں، انہوں نے اپنی پی زبان اور شعری روایات کی بیروی میں حضرت محمقات سے اظہارِ عقیدت کیا۔
محم مسلمان ہیں، انہوں نے اپنی پی زبان اور شعری روایات کی بیروی میں حضرت محمقات سے اظہارِ عقیدت کیا ہے ہیں کہ نعت کا لغوی مطلب ''کسی چیز کا وصف بیان کرنا، کسی چیز کو Describe کرنا...' اردو میں جے نعت کہتے ہیں، عربی میں اسے 'المدی النبوی' کو المدی النبوی' کے بیں اور نعتوں کے مجموعے کو' المدائ النبوی' کانام دیا جاتا ہے۔' عربی کے ابتدائی نعت خوانوں میں کعب ابن زہیر، اعشیٰ، عبداللہ بن رواحہ اور حیان بن ثابت خصوصی شہرت کے حامل ہیں۔ (بحوالہ ماہنامہ کعب ابن زہیر، اعشیٰ، عبداللہ بن رواحہ اور حیان بن ثابت خصوصی شہرت کے حامل ہیں۔ (بحوالہ ماہنامہ الحمرا' لا ہور۔ تعبر 2009ء) صاحب '' بحرالفصاحت' کے بموجب حضرت علیٰ نے سب سے پہلے لفظ نعت استعال کیا اور ابوطال ' پہلے نعت گو تھے۔ (ص: 239)

اردوشاعری کی ابتداء سے لے کرلمحہ موجود تک شاید ہی کوئی ایبا قابل ذکر شاعر ہوجس نے بصورت نعت حضور کو ہدیہ عقیدت نہیش کیا ہو۔ یہی نہیں بلکہ بعض ہندوشعراء نے بھی نعتیں کہی ہیں۔اس ضمن

میں متعدد شعراء کے اساء گنوائے جا سکتے ہیں۔

اس وقت تو کالی داس گیتارضا کاایک نعتبه قطعه پڑھیے:

وہ سنا نغمہ کہ مطرب بھی ثنا خواں ہو جائے

شان دربار رسول اور نمایاں ہو جائے

اے رضا ذکر نبی میں وہ حقیقت کھر دے

برم کی برم تیری نعت په رقصال ہو جائے

(بحواله مقاله "كالى داس گپتارضا.... پرستار اردو عظیم محقق، ما ہر غالبیات "ازمحمود اختر سعید مطبوعه

سه ماى "الاقرباء "اسلام آباد-جولائي - تمبر 2009ء)

مزيدمطالعه كے ليےديكھيے:

فانی مرادآ بادی، حافظ محمد ایوب (مرتبین) "بندوشعراء کا نعتیه کلام" (لانکپور:1966ء)

جرمن زبان کے عظیم شاعر ،مفکر اور دانشور گوئے نے بھی آنخضرت علیقی کی مدح میں جرمن زبان

میں ظم کھی تھی۔ گوسے کی نعت (ترجمہ: شان الحق حقی ) پیش ہے:

شہرآتے رہ شہرجاتے رہے

اُس کے دم ہے جمی فیض یاتے رہے

اُس کے ہر موڑیرایک دنیانی

برقدم برطلوع ایک فردانتی

قمرا کھراکیے،خواب ہوتے گئے

کتنے منظرتہہ آب ہوتے گئے

شاه اورشا هیال خواب هوتی گئیں

عظمتين كتني ناياب موتى كئين

ہے وہ رحمت کا دھارامسلسل روال

ازفلك تازمين

اززمیں تافلک

ازازل تاابد، جاودان، بے كران

دشت ودر گلش وگل سے ہے واسطہ

اورخودگل سے بے واسطہ

مزیدمطالعہ کے لیے ملاحظہ سیجیے:
فرمان فتح پوری، ڈاکٹر''اردو کی نعتیہ شاعری'' (لا ہور:1974ء)

رفع الدین اشفاق، ڈاکٹر''اردو میں نعتیہ شاعری'' (نا گیور:1976ء)
محمط ہر تریشی'' نم ست کتب خانہ نعت ریسرچ سنٹر' (کراچی:2009ء)

ابوالخیر کشفی ، ڈاکٹر سید'' نعت اور تقید نعت ' (کراچی:2009ء)
محمد میں شفق (مرتب)''اشاریہ نعت رنگ'' (کراچی:2009ء)

ریاض مجید، ڈاکٹر''اردو میں نعت گوئی'' (لا ہور:1990ء)

عاصی کرنائی''اردو حمد و نعمت پرفاری شعری روایات کا اثر'' (کراچی:2001ء)

نوراحمد میرکھی'' بہر زمال بہر زبال صلی اللہ علیہ وسلم'' (کراچی:1996ء)

مقالہ بعنوان'' نعت بطورا صطلاح ، بعض اہم توضیحات'' از افضل احمد انور یے بیائی۔' (اسلام مقالہ بعنوان ' نعت بطورا صطلاح ، بعض اہم توضیحات'' از افضل احمد انور یے بیائی۔' (ریافت' (اسلام مقالہ بعنوان ' نعت بطورا صطلاح ، بعض اہم توضیحات'' از افضل احمد انور یے بیائی۔'

نوٹ جبیج محن کئی برس سے کراچی سے ''نعت رنگ' نکال رہے ہیں۔ یہ جریدہ نعت کے لیے وقف ہے۔ اس میں تنقیدی اور تحقیقی نوعیت کے مقالات طبع ہوتے ہیں۔''نعت رنگ' سے بطور خاص استفادہ کیا جاسکتا ہے۔

### نفسیاتی تنقیر (Psychological Criticism)

"Poetics" اگر چەنفىياتى تىقىددىگرتصورات نقد كے مقابله ميں كم عمر مجھى جاتى ہے كيكن ارسطوكى "Poetics" میں كيتھارسس كے تصور تک نفسيات سے دلچيسى كى قدامت متعين كى جاسكتى ہے۔ ارسطونے ايك اور رساله "OnPsyche" بھى قلم بندكيا تھا۔

جہاں تک تخلیقات اور تخلیقی شخصیات کی نفسیاتی چھان پھٹک کا تعلق ہے تواگر چہ فرائیڈ کے تحلیل نفسی کے تصور سے اس کا آغاز سمجھا جا سکتا ہے لیکن رو مانی ناقدین نے جب تخیل ، تصور اور جذبات واحساسات کا مطالعہ کیا تو بعض اوقات وہ بھی نفسیات کی حدود میں داخل ہوجاتے تھے بلکہ ہر برٹ ریڈ کے بموجب تو کولرج مبلا انگریز نقاد ہے جس نے اپنی تحریروں میں لفظ Psychology سب سے پہلے استعال کیا تھا۔

فرائیڈ نے اس امر پرزور دیا کہ فرکا را بناریل ہوتا ہے اور یہ کہ تخلیق ہخلیق کا رہے جدا گانہ چیز نہیں بلکہ اس کی شخصیت کا ایک حصہ ہے۔ اس نے شعور کے برعکس لاشعور کو اہمیت دی جو کر داری محرک کی صورت میں ماعث تخلیق بھی بن سکتا ہے۔

س. جی۔ زونگ اجتماعی الشعوری صورت میں فرائیڈ کے الشعورکواس کی منطقی انتہا تک لے گیا اور پھر الفریڈ ایڈر ہے جس نے احساس کمتری کا تصور پیش کیا اور جس کے بموجب فردا پنی شخصیت کا خلا پر کرنے کے لیے الفریڈ ایڈر ہے جس نے احساس کمتری کا تصوصیت پیدا کرتا ہے جس سے وہ دیگر افراد میں ممتاز قرار پاجائے اور ادب بھی اس کا ایک ایپ اندرکوئی نہ کوئی ایس خصوصیت پیدا کرتا ہے جس سے وہ دیگر افراد میں ممتاز قرار پاجائے اور ادب بھی اس کا ایک ذریعہ ہے۔ ان متنوں کے تصورات نے نفسیاتی تنقید کی اساس مشحکم کی۔ ان کے بعد ڈاکٹر ارنسٹ جوئز، ہنس ساش ذریعہ ہے۔ ان متنوں کے تصورات نے نفسیاتی تنقید کی اساس مشحکم کی۔ ان کے بعد ڈاکٹر ارنسٹ جوئز، ہنس ساش (Maud Bodkin) ماڈ باڈ کن (Lionel Trilling) کی تھی برک (Geofferey Gorer) کو جوئری گورد (Geofferey Gorer) کے نام لیے جا سے جی بیں۔

نفیاتی تقید میں نقاد تخلیق کا مطالعہ کرنے سے قبل تخلیق کار کی نفسی ساخت کا مطالعہ کرتا ہے اور پھر اس کی روشنی میں اس کی تخلیقات کی تحلیل نفسی کرتا ہے۔اس اندازِ نقد میں نہ تو اسلوب کی جمالیات سے بحث کی جاتی ہے اور نہ ہی تخلیق کی فنی قدرو قیمت طے کی جاتی ہے۔

نفسیاتی تقید کو مارکسی ناقدین نے بطور خاص ہدف بنایا اور فرائیڈ کے اس نظریہ کی پرزورالفاظ میں تر دید کی گئی کتخلیق کارا بناریل ہوتا ہے کیونکہ اس کی روسے تو پاگل سب سے بڑا شاعر ہوگا۔ تاہم اس امرے انکار بھی ممکن نہیں کہ میرسے لے کرمیراجی تک متعددا سے قلم کاریل جاتے ہیں جن کی شخصیت کی تحلیل نفسی کے بعدان کی تخلیقات کا زیادہ بہتر مطالعہ ممکن ہے۔

اردومیں نفسیاتی تقید کا آغاز "امراؤ جان ادا" والے مرزامحد ہادی رسوا سے مجھا جاسکتا ہے جنہوں نے اپنے تنقیدی مراسلات کا آغازیوں کیا:

''میرے اس خط اور دوسرے خطوں کا جواس کے بعد لکھے جا کیں گے، یہ منشا ہوگا کہ علم شعر کی ان خوبیوں کو جنہیں اردو زبان کی شاعری ڈھونڈ رہی ہے جتی الوسع بیان کروں مگر سخت مشکل یہ ہے کہ ان امور کو سمجھنے کے لیے جنہیں میں ذکر کیا چاہتا ہوں، مبادی اور مسائل علم نفس سے واقف ہونا بہت ضروری ہے۔ اس علم کی کوئی کتاب بالفعل اردو زبان میں نہیں۔''

(بحواله محمد حسن (مرتب) "مرزار سوائے تنقیدی مراسلات")

میراجی کی''مشرق ومغرب کے نغخ'' (مرتبہ مولا ناصلاح الدین 1958ء) نفسیاتی تقید کی اہم کتاب ہے۔اس کے بعدریاض احمد، ابن فرید، ویوندر اِسّر، شبیہ الحسن کا نام لیا جاسکتا ہے۔ محمد حسن عسکری نے نفسیاتی نقطہ نظر سے بچھ مقالات قلم بند کیے۔ مزید مطالعہ کے لیے راقم کی یہ کتابیں ملاحظہ بیجے:

سر پر شطالعہ سے بھارا میں میہ کتا بیل ملاحظہ :۔ '' نفسیاتی تنقید'' (لا ہور:2006ء)

#### "مغرب مين نفسياتي تنقيد" (لا مور: 2008ء)

Scott, Wilbur "Five Approaches of Literary Criticism" (London 1962)

Read, Herbert "Essaysin Literary Criticism" (London 1969)

Trilling, Lionel "The Liberal Imagination" (NY:1949)

Bodkin, Maud "Archetypal Patterns in Poetry" (London:1963)

Fraiberg, Louis "Psychoanalysis and American Literary Critisim" Detroit, 1960

### (New Hmanistic Criticism)نوانسانىت پرستانةىنقىد

اگر چہ اب بیا اصطلاح متر وک محسوں ہوتی ہے لیکن تیسری وہائی کے امریکہ میں اس کا خاصا چرچا رہاتھا۔ اس کے ابتدائی نقوش ولیم کیری براؤنل (William Carry Brownell) کی تحریروں میں دیکھے جاسکتے ہیں لیکن ارونگ بیٹ (Irving Babbit) اور پال ایلم مور (Paul Elmer More) نے صحح معنوں میں اس تصویر نقد کو شخکم بنیادوں پر استوار کیا۔ اس اندا نے نقد میں اخلاقیات کو اساسی اہمیت حاصل ہو ہ اخلاقیات جس کی جڑیں معاشرہ میں پوست ہوں۔ نوانسانیت پرستانہ تنقید کے داعی حضرات نے اس امر پر اور دیا کہ ذہبی اور روحانی اقدار کے انحطاط کے سبب معاشرہ نروال آشنا ہوا اور معاشرہ کے زیرا تر ادب اپنے اعلیٰ مقاصد کی بلند سطح ہے گر کر معاشرہ کی پہت سطح تک آجاتا ہے۔ ادب کیونکہ عوام کی امنگوں کا تر جمان ہوتا ہواں لیے اس لیے اس کے ذریعہ سے معاشرہ کی اخلاقی بنیادیں مشکلم کی جاسمتی ہیں اور بیمل صرف تقید ہی سے ممکن ہوسکتا ہے اس لیے اس کے ذریعہ سے معاشرہ کی اخلاقی بنیادیں مشکلم کی جاسمتی ہیں اور بیمل صرف تقید ہی سے ممکن ہوسکتا ہے اس لیے اس کے ذریعہ سے معاشرہ کی اخلاقی بنیادیں مشکلم کی جاسمتی ہیں اور بیمل صرف تقید ہی سے ممکن ہوسکتا ہوتا کی لیے اسٹ نیونا نے اس نیونا نے ایک لیے اسٹ کے اس ایس کے ذریعہ سے معاشرہ کی اخلاقی بنیادیں مشکلم کی جاسمتی ہیں اور بیمل صرف تقید ہی سے مکان ہوسکتا ہوں کے اس سے اس کی اسٹور نوانسانیت پرستانہ تقید'' کہا گیا۔

فی ایس ایلیٹ، بیب کا نامور شاگر تھا۔ اس نے مقالہ '' تقیداور تجربہ' میں بیبٹ کے بارے میں یہ کھا:

'' مسٹر بیبٹ ہارے زمانے کے جید عالم ہیں ..... بیبٹ کلاسیکل تعلیم اور

کلاسیکل مذاق کے عالم ہیں اور اس سے بخوبی واقف ہیں کہ جدیدادب کی کمزوری

دراصل جدید تہذیب کی کمزوری کی علامت ہے۔ آرنلڈ اور سنیت بیوکی ما نند بیبٹ کا

بھی یہی خیال ہے کہ مذہبی نظریہ کے زوال نے سارے ساج پرکاری ضرب لگائی ہے

لیکن اس کا علاج بینہیں ہے کہ مذہبی نظریہ کی طرف پھرسے مراجعت کر لی جائے۔

اس کا خیال ہے کہ مثبت اخلاقیات کا ایک ایبانظریہ تھکیل کیا جائے جس کی بنیا دانیانی

تجرب، انسانی ضروریات اور صلاحیتوں پر قائم ہواور جس میں الہام ، مجزات ، مافوق الفطرت اقتداراعلیٰ کا کوئی تصور شامل نہ ہو۔''

(بحواله ـ وْاكْرْجِيل جالبي "ايليك كےمضامين" ص: 282-283)

اس مقالہ میں ایلیٹ نے راموں فرتا نذر کا بھی تذکرہ کیا ہے''جس نے انسانیت پرتی کواپنے منصوبے یاطریقہ کار کے طور پراستعال کیا ہے۔''(ص 284)

# نُوحه (عربی،اسم مُذکر)

''فرہنگِ آصفیہ'' کے مطابق نوحہ کا مطلب''پُرسا، ماتم، شیون، مجاز آگریہ و زاری، رونا پٹینا''۔۔۔۔۔ جہاں تک شاعری میں نوحہ کا تعلق ہے تو شہدائے کر بلا کے بارے میں کے گئے المیہ اشعار اصطلاحاً نوحہ کہلاتے ہیں۔نوحہ میں شہید ہونے والی شخصیت کے اوصاف،اس اسلوب میں بیان کیے جاتے ہیں کہان سے دردوالم،سوز واندوہ کے احساسات موجزن ہوجائیں۔

وحید الحن ہاشی نے مقالہ بعنوان''نوحہ نگاری''(ہفت روزہ''نظارہ''کھنو نومبر۔1959ء) میں نوحہ کی پیخصوصیات گنوائی ہیں:

1-''ٹو حہکاسب سے بڑا کمال اس کا اختصار ہے۔اس میں مرثیہ کی تمام خوبیاں پائی جاتی ہیں۔'' 2-''ٹو حہ نگار بھی اپنے اشعار میں کچھالیےالفاظ اور کچھالیں تراکیب لاتا ہے کہانسانی و ماغ تاعمر انہیں کوسوچتار ہتاہے۔''

3- '' تُو ہے کی ایک خاص زبان ہوتی ہے جس میں دوسری اصناف کے الفاظ کوئی معنی پیدانہیں کر سکتے۔'' 4- '' ونیا کی کسی صنف میں شخصیت کو اتنا دخل نہیں ہوتا جتنا نوحوں میں ہوتا ہے۔'' (بحوالہ:'' ادبی میراث'' از ڈاکٹر سیدنو از حسن زیدی ہے۔'15)

> اردو کے بیشتر شعراء نے بر بنائے عقیدت نو سے کہے ہیں۔ مزید مطالعہ کے لیے ملاحظہ کیجیے: نواز حسن زیدی، ڈاکٹر سیّد''اد کی میراث'' (لا ہور: 2010ء)

> > 00000

#### 9

### وَاسوخت (فارسى،اسم مُذكر)

(1) ''اعراض، روگردانی ، تنفر، بیزاری (2) وہ اشعار جو مُسّدس، ترجیع بندیا ترکیب بند معثوق سے جل کر اس کی شکایت، عشق کی بڑائی، آئندہ کے لیے اپنی بے پروائی اور بے زاری میں لکھے جائیں۔'' واسوختگی جمعنی جلن خشکی''

بقول بلی نعمانی فاری شاعروشی زیدی کو واسوخت کاموجد سمجھا جاتا ہے مگر مولا نامحد حسین آ زاد نے "
"آ ب حیات" بیں وختی کے ساتھ فغانی کا نام بھی لیا ہے جبکہ ' دیوانِ آبرو' کی مرتب ڈاکٹر محمد حسن کے الفاظ میں ''اردو میں پہلا واسوخت آبرو نے لکھا'' (ص 288) آبرو کے دیوان میں اسے '' واسوخت' ہی کا عنوان دیا گیا ہے۔ چھتیں اشعار پر مشتمل متذکرہ واسوخت کا ایک بندییش ہے:

اب وہ اخلاص و محبت کی طرح بھول گئے غیر سیں مل کے مروت کی طرح بھول گئے جھیپ کے ملنے کی محبت کی طرح بھول گئے جو ہمیشہ تھی وہ مجبت کی طرح بھول گئے مہربانی و محبت کی طرح بھول گئے مہربانی و محبت کی طرح بھول گئے یہار کی شوق کی الفت کی طرح بھول گئے پیار کی شوق کی الفت کی طرح بھول گئے پیار کی شوق کی الفت کی طرح بھول گئے

اب وہ انگھیاں تری اے یار وہ ابروئے نہیں وہ جو اخلاص تھا اس کی کہیں اب بوئے نہیں

اردومیں مولانا آزاد نے اولیت کا سہرا میر تقی میر کے سر باندھا ہے۔ اس کے بعد سودا، انشاء، جرأت اور امانت نے بھی نام بیدا کیا ہے۔

واسوخت کوغزل میں محبوب کے ظلم وستم ، جور و جفا ، بے در دی و بے وفائی وغیرہ کے خلاف رڈمل سمجھنا چاہیے۔عاشق بے وفامحبوب کے سامنے سرتسلیم خم کرنے کے برعکس طعنہ زن ہوتے ہوئے اپنی انا اور

اس کی بے وفائی کا تلخ تند بلکہ جلے کئے لہجہ میں احساس کراتا ہے۔ اگر چہ واسوخت کی دہلی میں میر کے ہاتھوں بنیا در کھی گئی لیکن کھنو کے پرتغیش ماحول میں اس پر نیارنگ وکھار آیا۔

میرترتی میرکی گلتات میں مُتدس کی صورت میں جار واسوخت ملتے ہیں اور خاصے طویل ہیں۔

ایک واسوخت میں محبوب کے جلانے کو یوں اپنے عز ائم کا ظہار کرتے ہیں؟

کوئی نادیدہ محب سادہ لگا لیں گے ہم

سادہ نا مرتکب بادہ لگا لیں گے ہم

بوس آغوش کا آمادہ لگا لیں گے ہم

بند خود رائی ہے آزادہ لگا لیں گے ہم

اس کو آغوش تمنا میں اب اپنی لیس کے

اس سے داد دل ناکام سب اپنی کیس گے

سودا کی گلیات میں بھی ترکیب بند کی صورت میں ایک واسوخت ملتاہے۔سودا ہجو کے ماہر تھے۔ ہجو

گوئی نے واسوخت کارنگ چوکھا کیا۔ایک بندیش ہے:

صحبت بد میں مہیں آٹھ پہر صحبت ہے

غیر کے ساتھ شب و روز حمہیں خلوت ہے

د کھے کر طرز تہاری یہ مجھے حیرت ہے

گر ہو تم آدمی زادے تو یہ کیا غیرت ہے

واہ واہ جاہے امرو کو نونہی رحمت ہے

الیی برداشت کی اب کس کو یہاں طاقت ہے

گر چین است که دائم به ملامت باشید

ما بخيريم، شا نيز سلامت با شيد

#### وجدان (Intution)

غیر حتی اور غیر مادی ذرائع کے بغیر نامعلوم کا ادراک کرنا تخلیق کار وجدان کی مدد سے غیر تجربی حقائق حاصل کر کے انہیں تخلیقی ترفع عطا کرتا ہے۔اسے شعر کی' آمد'' کی مثال سے بھی سمجھا جاسکتا ہے۔ علامہ اقبال کے فلسفیانہ نظام میں وجدان کوخصوصی اہمیت حاصل ہے۔حقیقت تک رسائی کے لیے وہ عقل کے برعکس وجدان کے قائل تھے۔الہام اور وجدان بالعموم مترادف کے طور پراستعال کیے جاتے ہیں لیکن ان میں لطیف سافرق ہے۔الہام روحانی وار دات کے لیے مخصوص ہے اس لیے اس لفظ کو نہ ہمی تناظر کا حامل سمجھنا چاہیے جبکہ وجدان کا تعلق تخلیق کا رہے ہوتا ہے،الہذااسے تخلیقی عمل سے مشروط قرار دیا جا سکتا ہے۔

### وزن (عربی،اسم مُذکر)

لغوی معنی تولنے، جانچنے کی مناسبت ہے شعر میں استعال ہونے والے الفاظ، خوش آ ہنگی کی جس میزان میں تولے جائیں وہ وزن (یا بحرعربی، اسمِ مُذکر) کہلاتی ہے جبکہ ان کاعلم''عروض'' کہلاتا ہے۔ دنیا بھر کی شاعری میں کسی نہ کسی صورت میں وزن کا احساس رہا ہے۔ بیا لگ بات کہ وزن کے شمن میں ان کے ضوابط ان کی این زبان کی لفظیات اور صوتیات کے مطابق تھے۔

اشعار کے اوزان کو پہلی مرتبہ خلیل بن احد بھری نے کمروں کے کمروت دے کراس کے قواعد وضوابط مرتب کیا، وہ مکہ میں قواعد وضوابط مرتب کیا۔ وہ مکہ میں تقا، لہذا خانهٔ کعبہ کے ایک نام عروض کی مناسبت سے اس علم کوعروض نام دیا عروض کے معنی اطراف وجوانب اور ستون بھی ہیں بعنی عروض اگر ایک طرف متعلقات شاعری کاعلم ہے تو دوسری جانب ستون کی مانند کلام کو یا نیر اسہارا بھی مہیا کرتا ہے۔

مولوی مجم الغی را مپوری وزن کےسلسلہ میں لکھتے ہیں:

''وزن ... ہے مرادالی ہیئت ہے جونظام تر تیب حرکات وسکنات، تر تیب حروف، تناسب عدد حروف اور تعداد کے تابع ہو۔ ایسے نہج پر کہ نفس اس سے ایک خاص قتم کی لذت کا ادراک کر ہے۔ اس ادراک کو ذوق کہتے ہیں۔ میزان الوانی میں محمسلیم بن عظیم جعفری نے کہا ہے کہ بعض کے نزدیک وزن ہیئت ذوقی کا نام ہے جو ذہن میں حاصل ہوتی ہے۔''

( بحواله: "بحرالفصاحت" حصداول ص: 135)

کتاب کی تعلیقات میں اس کے مرتب سید قدرت نقوی اس ضمن میں لکھتے ہیں۔
'' یہ سب لواز ماتِ بحر ہیں جن پر مدار شعر ہوتا ہے۔ شعر میں تعداد و مقدار حروف کی قید نہیں کہ بعض حروف کھے تو جاتے ہیں مگروزن کرتے وقت ساقط کردیے جاتے ہیں جیسے نون غنہ ہائے مخلوط وغیرہ۔'' (ایضا ص: 295)

خلیل نے یہ 14 بحریں مقرر کی تھیں۔

طویل، بسیط، وافر، رجز، منسرح، سریع، بخت ، متقارب، مدید، کامل، ہزج، رئل، مضارع، خفیف، مقتصب، اس کے بعد ابوالحن اختش نے متدارک، بزرج مہرنے بحرِ غریب (بحرجدید) یوسف نیشا پوری نے مقتصب، اس کے بعد ابوالحن اختش نے متدارک، بزرج مہرنے بحرِ غریب (بحرجدید) یوسف نیشا پوری نے بحر قریب کے اصول مرتب کیے اور آخر میں ایک اور بحرمشاکل کانام بھی ملتا ہے۔ (موجد کے بارے میں وثو ق سے نہیں کہا جاسکتا۔)

جن بحروں میں ایک ہی رکن کی تکرار ہو، وہ مفر داور جن میں دومختلف ارکان ہوں وہ مرکب کہلاتی میں۔ بیسات بحریں مفرومیں، باقی سب مرکب۔ ہزج، رجز، رمل، کامل، وافر، متقارب، متدارک۔ شعب میں۔ بیسات بحریں مغرومیں، باقی سب مرکب۔ ہزج، رجز، رمل، کامل، وافر، متقارب، متدارک۔

شعرکے وزن کی جانج کے لیے صوتی آ ہنگ کی مناسبت سے استعمال ہونے والے الفاظ ارکان (واحد: رکن) کہلاتے ہیں۔ یہ اراکین ہیں: فعلن، فاعلن، فاعلاتن، مفاعلین، مستفعلین، متفاعلیٰ اور مفاعلتن، تمام بحوران الفاظ میں سے ایک یا دوالفاظ پر مبنی ہوتی ہیں۔ بھی صرف ایک ہی لفظ ہوتا ہے جیسے بحرر رل، فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلاتن (دوبار) بعض اوقات دوالفاظ استعمال ہوتے ہیں جیسے:

بحر منسرح متفعلن مفعولات متفعلن مفعولات ( دوبار )

بحوروہ فارمولے ہیں جن کے مطابق شعر بروزن کیا جاتا ہے۔ تاہم شعر میں اس کا التزام رکھنا بھی آسان نہیں۔ ایسی صورت میں شعربے وزن قرار دیا جاتا ہے۔ وزن کا تعین کرنے کو تقطیع (عربی: اسم موسکت مکڑے کرنا) کہتے ہیں۔

بعض اوقات شعوری یا غیر شعوری طور پر اوزان کے لیے مقرر کر دہ حروف میں یا تو کمی بیشی ہوجاتی ہے یا کوئی متحرک حرف ساکن ہوجا تا ہے یا پھرا یسے حرف کا اعلان ہوجا تا ہے جس کا اعلان نہ ہونا چاہیے تھا جیسے کا ان بن جانا۔ ان سب کو زحاف (عربی: واحد، زحف) کہتے ہیں۔ زحف کا لغوی مطلب ہے تیر کا نشانہ سے ہٹ جانا یعنی شاعر بھی بحرکی صراطِ متنقیم سے ہٹ گیا۔ زحاف سے وزن میں تو فرق آتا ہی ہے بعض اوقات تو بحرتک تبدیل ہوجاتی ہے جس کے نتیجہ میں:

بح رجز میں ڈال کے بح رال طلے

جیسی بات ہوجاتی ہے۔

اساتذ ہفن نے 48ز حاف جائز قرار دیتے ہیں۔

ژرف نگاہی سے جائزہ لینے پر بیامرواضح ہوجا تا ہے کہ بیشتر بحروں کے لغوی معانی ان کی اساسی صفت کے مظہر قراریاتے ہیں:

بزج خوش آ ہنگ غالب کے الفاظ میں فردوس گوش

رجز: ميدانِ جنگ مين اسلاف اورايخ شجاعانه كارنامون كافخريد بيان -

رمل: دور نا، بورب بنا-

کامل: یہ بحرز حافات کے بغیر کمل صورت میں استعال ہوتی ہے۔

وافر: شعراء کی مرغوب بحر،اس میں مکثرت اشعار کیے گئے

مُتقارب: قريب بونا-

متدارف: ملنے والے

منزح: آسان

مضارع: مشابهه منسرح اور ہزج سے مشابہت کی بناپر بینام دیا گیا۔

مقضب: مسى چيز سے نكالا يا كا نا موا۔ يمنسر ح سے نكالى كئ تھى۔

مُسبت : جڑسے اکھاڑ دیا۔ یہ بحرخفیف سے نکلی

طویل: زیادہ طوالت کی وجہ ہے۔

مديد: درازاور كفنياموا

بسيط: بخياموار

سريع جلدي، تيزي \_

خفيف: بلكا-

جدید: خلیل ابن احمد کی اختر اع کردہ بحرول کے بعدیہ بحروضع کی گئی اس لیے جدید کہلائی۔

قریب: مضارع اور ہزج کے ارکان کے قریب ہونے کی وجہ ہے۔

مثاكل: ہمشكل ماند، بحر قريب سے قريبي مشابهت كے باعث۔

بحور کے ارکان کی برولت شعر میں صوتی حسن پیدا ہوجا تا ہے۔ ارکان یوں ہی بغیر سوچے سمجھے نہ وضع کیے گئے تھے بلکہ ایک طرح سے یہ بھی فارمولہ ہی ہیں کہ ارکان کے حرفوں کی تعداد مقرر ہے۔ یا کچے حرفی ارکان کو خماسی (خمس: پانچے) جے فعولن اور فاعلن بیدارکان تعداد میں آٹھ ہیں جبکہ سات حروف پر مشمل چھ ارکان سباعی (سبع سات) کہلاتے ہیں جسے مفاعلین مستفعلن ،مفعولات ، فاعلاتن ،متفاعلین مفاعلتن ۔ اوزن کے خمن میں سید قدرت نقوی لکھتے ہیں:

''وزنِ حقیقی سے مرادیہاں عربی اوزان ہیں ورنہ عبری، سریانی اور قدیم فاری میں اوزان تھے جنہیں'' ہجائی اوزان'' کہا گیا ہے۔ دنیا کی ہر زبان میں ان کے اپنے اوزان یائے جاتے ہیں جیسے سنسکرت اور ہندی اوزان ہیں کہ جن کا

نظام ماترائی ہے۔''

(حواله سابق ص: 294)

بحوراورارکان کی اساس صوتیات پراستوار ہے تا کہ کلام موزوں رہے۔شعر کے سننے سے خوش آ ہنگی کا احساس ہواور بروزن الفاظ حسن ترتیب سے موسیقی کا تاثر پیدا کرسکیں۔ جب شاعر شعر کہتا ہوا بھٹک کر ایک بحرسے دوسری بحر میں چلا جائے تو اس غلطی کوتح بیداور بدآ ہنگ ارکان کو استعال کر ناتخلیج کہلاتا ہے۔ وزن اور دیگر لواز م شعری کے شمن میں ن م راشد نے ان خیالات کا اظہار کیا:

د' وزن و قافیہ اورر دیف و استعارہ بعض اوقات ممکن ہے خیل کے لیے معاون شابت ہوں کو استعارہ بعض اوقات ممکن ہے خیل کے لیے معاون خابت ہوں لیکن اگر تخیل ان کا اسیر ہوکر رہ جائے تو پھر شعر نہیں رہتا۔ دراصل وزن و کافیہ کی خشیت تو عصا کی ہی ہے۔ اگر تخیل جوان ہے تو اسے وزن اور قافیے کے عصا کی ضرورت نہیں۔''

بحوالہ ''حسن کوزہ گر''ازڈاکٹر تحسین فراتی (لا ہور:2010 مے:109) مزیدمطالعے کے لیے ملاحظہ سیجیے: سمیع اللّداشر فی ،ڈاکٹر'' جدیدمشترک اوزان' (کراچی:1989ء) 00**0**00

Personal Library IHSAN-UL-HAQ 0313-9443348

# ہا تیکو:

جاپان کی مقبول صفتِ سخن ہائیکو کے مطالعہ سے پیشتر جاپانی شاعری کے بارے میں کچھ جاننا سودمند ہوگا۔

جاپانی شاعری کے قدیم ترین نمونے ہم تک دو کتابوں ''کوجی گئ' (Kojiki) اور ''نی ہونگی' (Nihongi) کی وساطت سے پنچے ہیں۔ ان دونوں کتابوں میں جاپانی گیت، نظمیں اور غنا ہے ہیں۔ بعض گیت تو اسے پرانے ہیں کہ ان کے متعلق بید دعویٰ کیا گیا ہے کہ دہ چھٹی صدی قبل سے کے دور کے ہیں کہ ان کے متعلق بید دعویٰ کیا گیا ہے کہ دہ چھٹی صدی قبل سے کے دور کے نمائندہ ہیں۔ ان کی ترتیب ویڈ وین 712ء اور 720ء میں کی گئی تھی اور ہر دو کی منتخب منظومات سن ترتیب سے تین صد برس قبل کی ادبی کا وشیں ہیں۔ ان کتابوں میں 235 نظمیں ہیں لیکن اگر اوبی حیثیت سے ان کا جائزہ لیا جائے اور اصولِ نقذ پر انہیں پر کھا جائے تو ادب کے طالب علم کو سخت ما یوسی ہوتی ہے کیونکہ ان میں نہ تو خیالات کی ندرت ہے نہ اظہار کی جد ت۔ بس انہیں صرف اس لیے اہمیت ہے کہ بید قدیم ترین نظموں کا انتخاب ہیں۔

جاپانی شاعری کا بطورصنف جس کتاب ہے آغاز ہوتا ہے اس کا نام '' مانوثو' (Manyo Shu) ج جس کا اردو میں مطلب ''دس ہزار پول کا مجموعہ' ہے اور اسے اوٹو مونو یا کامو چی کا موجی کا موجی کا اردو میں مطلب ''دس ہزار پول کا مجموعہ' ہے اور اسے اوٹو مونو یا کامو چی یا کا محتص کے دور سے تعلق رکھتی ہیں مگر اکثریت ایس ہے جو 670ء اور 759ء کے درمیان کھی گئی تھیں۔
یا نجو یں صدی کے دور سے تعلق رکھتی ہیں مگر اکثریت ایس ہے جو 670ء اور 759ء کے درمیان کھی گئی تھیں۔
یا نجو یں صدی کے دور سے تعلق رکھتی ہیں مگر اکثریت اور 324ء 'ناگاؤ تا' (Naga-uta) طویل گیت ہیں۔
تا نکا پانچے مصرعوں کی نظم ہوتی ہے۔ پہلے اور تیسر سے مصرع میں 15 ارکان ہوتے ہیں، باقی میں سات اور اظہار کی یہی وہ تکنیک ہے جے جاپانی شعراء کی اکثریت نے اپنایا ہے۔اگر اس سے ہٹ کر کسی نے سات اور اظہار کی یہی وہ تکنیک ہے جے جاپانی شعراء کی اکثریت نے اپنایا ہے۔اگر اس سے ہٹ کر کسی نے سے اور انداز ہے بچھ کہنے کی کوشش کی بھی تو وہ ناکا م رہا۔ چنا نچہ اس کتاب میں جن طویل گیتوں کا انتخاب کیا گیا ہے، وہ اثر کی گہرائی، جذ ہے کی شدت اور خیالات کی رفعت کے لحاظ سے تا نکا کے یا سنگ نہیں اور شاید

یمی وجہ ہے کہ آٹھویں صدی ہے لے کراب تک اس کا جاپانی شاعری پرراج چلا آر ہا ہے۔ طویل گیت میں ہرمصرع باری باری 5 اور 7 ارکان پر مشتمل ہوتا ہے۔

'' سے دُوکا''(Sedoka) تا نکا ہی کی تبدیل شدہ تکنیک کا حامل ہے۔اس کے چھ مفرعوں میں ارکان کی ترتیب 7-7-5-7-5 ہوتی ہے لیکن تا نکا کے اختصار کے حسن کے سامنے اس کا دیپ بھی نہ جل سکا اور آٹھویں صدی کے قریب ہی افقِ ادب سے ناپید ہوگیا۔

گو'' کو جی کو' اور'' نی ہوگئ'' کی نظموں کے مصرعوں میں بعض اوقات تین سے نوار کان بھی استعال کیے گئے ہیں لیکن ترجیح 5 اور 7 ار کان ہی کو دی گئی ہے بلکہ بعض مختصر ترین نظمیں بھی ملتی ہیں جن کے تین مصرعوں کی ترتیب 7-7-5 ارکان ہے۔مثلاً پنظم دیکھیں:

> خوبصورت (بادل) میرے گھرکی ست سے اُسٹھے اور بڑھے (آرہے ہیں)

قدیم شاعری میں دوشاعروں کے نام بے حدممتاز اور نمایاں ہیں۔ان میں سے پہلا'' کا کی نوموثو نو بی ٹومورو' (Kakinomto no Hitomoro) (متونی 729ء) ہے۔اسے شاعری کا روحانی''مرشد'' سمجھا جاتا ہے۔دوسرے کا نام' یا مابی نوآ کا ہیٹو' (Yamabe no a Kahito) (Yamabe no a Kahito) ہے۔ یہ کبھی شہرت اور عظمت کے لحاظ سے پہلے کا ہم پلہ ہے۔

دسویں صدی کے اواکل میں جاپانی منظومات کا دوسراعظیم مجموعہ" کوکن شو" (Kokin Shu) 1111 فتر یم وجدید)" کی نو" نے مرتب کیا۔ بیہ مجموعہ شہنشاہ" دیگو" کے حکم سے تیار کیا گیا تھا اور اس میں 1111 نظمیں ہیں۔

جاپانی شاعری کے دوسرے مجموعوں میں سے Hyakuninisshu بہت مشہورہے کیونکہ اس کے انگریزی ترجے نے جاپانی شاعری کے حسن کو دوسرے ممالک سے روشناس کرایا۔ اس میں ایک سوشعراء کی ایک سومنظو مات کواس نقطۂ نظر سے ترتیب دیا گیاہے کہ جاپانی شاعری کا کاروانِ خیال تمام منازل عبور کرتا نظر آ جائے۔اسے" ساوائی" (Sadda-Iye) نے مرتب کیا تھا۔

جاپانی شاعری کا اگر سرسری نظر سے بھی جائزہ لیا جائے تو وہ چیز جوسب سے زیادہ قاری کو متاثر کرتی ہے، وہ ہے انسانی جذبات کی فطرت کے ساتھ ہم آ ہنگی۔ تمام دنیا کے غنائی ادب کی طرح جاپانی شاعری میں بھی غم جاناں نمایاں ہے اور ملکے بھلکے مصرعوں میں جاپانی شاعر اپنے محبوب کے حسن، جفا، ہجر و وصال غرض کہ تمام کیفیات، جذبات اور احساسات اور پھر ان سب کے ردمل کو الفاظ کی قید میں لانے کی

کوشش کرتے ہیں مگر جوعضرانہیں دوسروں سے متاز کرتا ہے وہ ہے ان کا فطرت کی طرف رجوع - بانس کے درختوں میں اٹکا ہوا چاند، ندی کا احجملتا پانی، مسافروں کی طرح آ وارہ باول، غرض کہ نغمہ محبت ہو یا نوحہ غم جایانی شعراء ہمیشہ فطرت کو پس منظر کے طور پراستعال کرتے ہیں -

روسری چیز جونمایاں ہے وہ فطرت سے متاثر ہونے کا انداز ہے۔انہوں نے صوفیا کی طرح فطرت کو مابعد الطبیعاتی انداز سے نہیں دیکھا اور نہ ہی ورڈز ورتھ کی طرح اسے فلسفیا نہ رنگ دینے کی کوشش کی ہے بلکہ وہ اسے ای انداز سے پیش کرتے ہیں جس سے ایک عام انسان متاثر ہوتے ہیں۔ وہ جو پچھ کہتے ہیں، جسیاتی سرکنڈوں میں سرسراتی ہوا اور گھاس کے مخملیس فرش سے بہت متاثر ہوتے ہیں۔ وہ جو پچھ کہتے ہیں، جسیاتی انداز سے کہتے ہیں۔ وہ فطرت سے پیداشدہ کیفیات کے تجز بے اور متعلقہ تصورات کی عکائی میں نہیں الجھتے۔

تیسری چیز یہ ہے کہ وہ فطرت سے حسن سے مبہوت تو ہوجاتے ہیں گر ان تمام کیفیات کو بیان کرنے کی بجائے وہ صرف ایک لجھ کے تاثر کو بیان کردیتے ہیں۔اس کی بوی وجہ تکنیک ہے کیونکہ 5 مصرعوں میں وہ کوئی کمبی چوڑی کہانی نہیں کہ سکتے۔ یہ بالکل ہماری غزل کے شعروالی بات ہے کہ ہر شعر جامعیت کے میں وہ کوئی کمبی چوڑی کہانی نہیں کہ سکتے۔ یہ بالکل ہماری غزل کے شعروالی بات ہے کہ ہر شعر جامعیت کے اور منظر دے کہ اس کا ایک جداگا نہ اسلوب اوراد نی روایات ہیں۔

جہاں تک ہائیکو کا تعلق ہے تو یہ بھی تین مصرعوں اور 5+7+5 ارکان پر مشتل ہوتی ہے۔ یہاں ارکان کھا جاتا ہے تو اس ضمن میں وضاحت لازم ہے کہ رکن/ ارکان فاری اوراردو بحروں کے اجزا کے لیے مستعمل ہیں جو جاپانی یا پور پین شاعری میں نہیں ہوتے۔ دراصل اس نوع کے مباحث میں رکن Syllable کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

" ہائیکو: ایک مطالعہ" میں ڈاکٹر محمد امین نے ہائیکو کی جوتار تخ بیان کی ، وہ درج ذیل ہے:

" ہائیکو کی ابتداء کیسے ہوئی۔ اس سلسلے میں مختلف نظریات بیان کیے گئے ہیں۔
جاپان کی قدیم شاعری میں کا تا اوتا کے نام سے ایک صنف شخن ہے جو تین مصرعوں پر
مشتمل ہوتی ہے اور جس کے ارکان کی ترتیب ہے۔ 5-7-7 ہائیکواس کو ایک شکل ہے۔
بعض کے خیال میں جاپان کی طویل نظموں کے پہلے بندکو ہو تو کہتے ہیں جو تین مصرعوں
پر مشتمل ہوتا ہے اور وہاں بھی ارکان کی ترتیب 5-7-5 ہوتی ہے بعد میں اسے علیحدہ
کرکے ہائیکو کا نام دے دیا گیا۔ بعض کے نزد یک ایک اور قدیم صنف شاعری تا نکا
پر نج مصرعوں کی ہوتی ہے جس کے ارکان کی ترتیب یوں ہے۔ 5-7-5-7اس کے
پہلے تین مصرعوں کو الگ کر کے ہائیکو کا نام دے دیا گیا ہے۔ معروف ہائیکونگار اور ہائیکو

> جس دن ہم نے باز دیکھا مندر کے حن کے درخت پر ایک پٹنگ بھی دور آسان پڑھی (ہمکی گورو) جنگ کا ڈھول سنو اور مایوی ہے خزاں پر رحم کا نشان بن جاؤ (شکے کو بو)

تین مصرعوں کی طرح 5-7-5 کی ترتیب کے ساتھ سترہ ارکان بھی ہائیکو کے ساتھ صحوص ہیں گر بعض شعراء نے ان میں بھی کمی بیشی کی ہے۔ بعض نے 5-5-3-5-5 کی ترتیب کے ساتھ ہائیکو کھی ہے۔ سترہ سے کم ارکان کی ہائیکو بھی ملتی ہیں۔ مساوی الارکان ہائیکو بھی گھی گئی ہیں۔ اس تنوع کے باوجود 5-7-5 کے ارکان ہی کو مقبولیت حاصل ہوئی۔

....شیکی کے خیال میں ہائیکو میں چودہ سے لے کرتمیں آ وازوں تک کی گنجائش ہے اور ہم اسے سترہ آ وازوں سے زیادہ آ وازوں والی ہائیکو کہد سکتے ہیں۔ مثلاً پجیس آ وازوں کی ہائیکو وغیرہ ۔ جایانی ہائیکو میں قافیہ بیں ہوتا اگر قافیہ استعال کردیا جائے تو کوئی مضا نقہ نہیں۔ ہیئت کے اعتبار سے ایجاز واختصار اور کفایت لفظی ہائیکو کی سب

سے بوی خصوصیت ہے۔سترہ ارکان ویے بھی کم ہیں۔اس کے ساتھ سترہ ارکان کو کم سے کم الفاظ میں استعمال کرنے کوخو کی سمجھا جاتا ہے۔''

(" بائيكو: ايك مطالعة"ص: 27-29)

جاپان میں فطرت مے موسموں اور پھلوں ، پھولوں کا نام نہیں بلکہ جاپانی خود کو فطرت ہے ہم آ ہنگ سمجھتے ہوئے فطرت سے ہم آ ہنگ سمجھتے ہوئے فطرت سے اپنی محبت ورغبت کا تخلیقی سطح پرا ظہار کرتے رہے ہیں۔ چنا نچہ سے کہا جاسکتا ہے کہ جاپانی جمالیات فطرت کے بوقلموں نظاروں اور رنگوں سے عکس جمال اخذ کرتی ہے جس کا سب سے بڑا ثبوت جاپانی مصوروں کی پینٹنگز اور شاعروں کے ہائیکوز ہیں۔

چند مثالیں پیش ہیں: آخری بلبل گارہی ہے گھنے بانسوں میں بڑھا ہے کا گیت

برف جوہم دونوں نے دیکھی تھی کیااس سال بھی گرے گ

چیری کے درخت اپنے حسن پرمشفکر اجنبی دوستول کی طرح ہیں

کتنی حسین ہے درواز سے کے سوراخ سے کہکشاں

> میری ہستی گل داؤدی کےسامنے

(باشو)

Scanned by CamScanner

(إساً)

سرمائے آبی پرندے رہتے ہیں بغیر گھرے مرتے ہیں بغیر قبر کے

ڈاکٹر محمدامین کی محولا بالا کتاب سے لی گئی ان چند مثالوں سے بیدواضح ہوجا تا ہے کہ ایمائیت ہائیکو کی جان ہے۔ گئے بنائی معروں میں منظر کی عاسی یا منظر سے وابستہ جذباتی تلازموں کے نقوش ابھار نا آسان نہیں ، اس مقصد کے لیے زبان پر مکمل گرفت کی ضرورت ہے کہ اس سے ہائیکو کے اسلوب کی جمالیات کا رنگ چوکھا ہوتا ہے۔

# بنجو (عربي:اسم موئنث)

تفیدہ کے برعکس شاعری میں کسی کے عیوب گنوانا، مُذمّت کرنا، منظوم دشنام طرازی۔ شاعرانہ چشک کی بناپر ماضی کے شعراء (اور آج کے بھی )ایک دوسر ہے کی ججوکرتے رہے ہیں۔ ججوکاانداز بالواسط اور اسلوب میں کرختگی نہ ہوتواہے ہجو ملیح کہتے ہیں جیسے غالب نے خودکو ہدف بنا کر دراصل ذو آق پر چوٹ کی تھی :

ہوا ہے شہ کا مصاحب پھرے ہے اِترا تا ہوا ہے شہ کا مصاحب پھرے ہے اِترا تا وگر نہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے؟ وگر نہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے؟ جبوکا ایک انداز ایسا ہے جس میں مبالغہ آمیز تعریف سے تنقیص کی جاتی ہے جیسے کسی کواحمتی نابت کرنے کے لیے اسے بے حدعا قل اور عالم وفاضل کہد دینا۔

ہجومیں کیونکہ دشمن انخالف ارقیب اصاسد کی بے عزتی کے ساتھ ساتھ دلآ زاری بھی مقصود ہوتی ہے۔ اس لیے بچو پایئر نقابت سے گر کر دشنام کی سطح تک بھی آسکتی ہے۔ دشنامی بچو کے سلسلہ میں جعفر زَطلّی نے خصوصی شہرت (یا پھر بدنامی) حاصل کی۔ مردتو مرداس نے تو عورتوں کو بھی نہ بخشا \_گلتات جعفرزٹلی'' زٹل نامہ'' میں ہجو دختر مرزا ذوالفقار بیگ کوتوال دہلی اور ہجو عصمت النساء بیگم اتن فخش ہیں کہ مثال میں اشعار نقل نہیں کیے جاسکتے ۔ دیکھیے :

رشيد حسن خان (مرتب) "زقل نامه" (نني دبلي: 2003ء)

سودا کیونکہ قصیدہ گوئی میں مہارت رکھتے تھے، وہی برعکس صورت میں ہجونگاری میں بھی کام آئی اور خوب کام آئی اور خوب کام آئی۔"آب حیات' میں ہجویات کی مثالیں مل جاتی ہیں۔ تاہم اس ضمن میں میر، صحفی، انشاء کا بطور خاص نام لیا جاسکتا ہے ۔

آتش نے مشاعرہ میں ناتنخ کے سامنے جو غزل پڑھی، وہ بھولیج کی بڑی انجھی مثال ہے:

من تو سہی جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا

کہتی ہے تبچھ کو خلق خدا غائبانہ کیا

# ہزل (عربی:اسم مذکر)

مزاحیہ گرغیر سنجیدہ شاعری۔ ہزل میں منحزہ پن ،سوقیاندانداز، یادہ گوئی، بیہودگی جنسی کنائے..... ہرطریقہ سے مزاح بیدا کیا جا تا ہے۔ ہزل کے بارے میں مولا نارومی کا پیشعر ملاحظہ ہو: ہزل تعلیم است آل راجد شنو تو مشو برظاہر ہزلش گرو

بهندكو:

خاطرغزنوی"اردوزبان كامآ خذ مندكو"ميں رقبطراز بين:

" بهند کوکسی مخصوص علاقے یا شہر کی زبان نہیں ہے۔ بید دریائے سندھ کے دونوں کناروں پر دورونز دیک آبادلوگوں کی زبان ہے جوعلا قائی یا جغرافیائی تغیر و تبدل اور بین الاقوامی لسانی فاصلوں کی بناپر لہجے کی تبدیلی یا بعض تاریخی اثرات کی بناپر لہجے میں ایک دوسرے سے ذرامختلف ہوجاتی ہے کین لسانی اور بنیا دی طور پرایک ہے۔ اس زبان کا نام " بہند کو" دریائے سندھ سے متشق ہے۔" (ص: 1)

جیسا کہ کتاب کے نام سے ظاہر ہے خاطر غزنوی ہندکوکواردو کامآ خذ قرار دیتے ہیں۔

ہند کو کے ضمن میں مختار علی نیر مقالہ بعنوان ''ہند کو تاریخ کے آئینے میں'' (مطبوعہ: ماہنامہ'' ماہ نو''۔لا ہور، جون 2005ء) میں لکھتے ہیں:

### همینی تنقید (Formalist Criticism)

میئی تقید... وہ اندازِ نقد ہے جس میں ناقد صرف تخلیق کی ہیئت (Form) سے دلچیں رکھتے ہوئے ہیئت کے تشکیلی عناصر کے حسن وقتیج سے سروکا ررکھتا ہے۔ مثلاً غزل پر تقید میں غزل کو کے شعور زیست، شعارِ حیات ، مخصوص تصورات ، چد ت ادا وغیرہ سے صرف نظر کرتے ہوئے صرف بید دیکھا جائے گا کہ شاعر نے غزل کی ہیئت سے مخصوص اصول وضوا بطاکو کس حد تک ملحوظ رکھا ہے۔ اس طرح دیگر اصناف ادب کا مطالعہ محض ان کی ہیئت سے مخصوص اصول وضوا بطاکو کس حد تک ملحوظ رکھا ہے۔ اس طرح دیگر اصناف ادب کا مطالعہ محض ان کی ہیئت تک محدود ہو کر رہ جاتا ہے۔ ہیئتی نقاد اصناف ادب کے لیے نئے اصول وضوا بطوضیح کرنے کا کام نہیں کرتا۔ وہ تخلیق سے وابستہ جمالیاتی حظ کو صرف ہیئت سے مشروط قرار دیتا ہے اور اسلوب کی جمالیات سے اس حد تک دلچیں رکھتا ہے جب لفظ ادب پارہ کی ہیئت کے ساتھ مل کرتا رُتا قرین کا کام کرے۔ ہیئتی نقاد

کوادب کے اخلاقی، سیاسی، ساجی کردار ہے بھی کوئی دلچین نہیں، گویا اسے ادب برائے ادب کے تصور سے متعلق سمجھا جاسکتا ہے۔نفسیاتی نقاد کی مانند ہمیئتی نقاد کو تخلیق کار کی شخصیت کے لاشعوری محرکات کی سراغ رسانی کا بھی شوت نہیں۔اس ضمن میں ڈاکٹر محمد حسن لکھتے ہیں:

"بیئت پرست تقید نے اظہار کے نظریے ہی کو سرے سے رو کر دیا۔ Express کالفظ ہی کسی باطنی مفہوم یا جذبے یا تصور کوخارجی یا بیرونی شکل دینے کی طرف اشارہ کرتا ہے جبکہ بیئت پرستوں کا خیال ہے کہ شاعری کسی قسم کے معنی یا مفہوم (جذبے، کیفیت یا خیال) کا اظہار نہیں کرتی بلکہ جذبہ، کیفیت اور خیال شاعری سے بیدا ہوتے ہیں یعنی شعرمفہوم، مضمون، جذبہ یا خیال کا تابع نہیں بلکہ بیسب شاعری کے تابع ہیں۔"

("بهيئتي تنقيد" ص:10)

80...... **G**3..... **G**3

Personal Library
IHSAN-UL-HAQ
0313-9443348